٢٠٠٤ عندي والما عمر الموري ويريم من من ويري والما عمر المولي المريد ويريم المريد ويريد والمريد ويريد والمريد حسیق مجھ سے ہے اور میں حسیق سے ہوں۔ اع المراع (امام حسين عليهالسلام كى مخصوص خصوصيات) حلداول بهيئه التداعظي الثيخ جعفر شوستري رحمته التدعليه

تَ نَا تَثْرِ: مَكْنَبِ الْمُلِ الْبِينِ عَلَيْ سَي ١٢٠، رضوبيسوسائلي

الخصال المنظمة المنطقة المنطق



جله فول الما الموظول

نام کتاب الخصائص الحبید (جادادی) مترجم سیده اساعیل دخوی صاحب ا تصح : مولا ناسیده علی الحسینی صاحب طباعت: باراول مجم ۱۳۱۸ ه باددوم مجم ۱۳۳۳ ه بارسوم صفر المظفر ۱۳۳۰ ه بارسوم صفر المظفر ۱۳۳۰ ه کپوزنگ : کمپیکٹ برومزکرا چی طبع سعید پروس ناظم آبادکرا چی سرورق: رضا گرافتی مدید سروس ناظم آبادکرا چی سرورق: رضا گرافتی

ناشر: كهنب احلُ البيتُ رضوبيسوسائيثي ،كراجي



#### بم اللّاافطن الرحيم

#### تعار ف:

کتب الی الی فی و رسوم ای علی گذشته الا سالوں سے دی تبلی اوارے کا دیست مالوں سے دی تبلی اوارے کا دیست سے کام کرد ہا ہے اس ادارے کے تحت بجول کی دی تعلیم و تربیت نماز کی مملی مثل و ی احتاات کا انسفاد نو جوانوں کو تعلیمات کی و آلی تھ سے دوشاس کرانے کے لئے کتب و کیسٹ لا ہریں کا آیام اور جید طاہ کرام ہے ہفتہ واد ودی اظال و مسائل فقہ جو ہر جد کو بعد نماز مغربی پابندی سے منعقد کیا جاتا ہے اور الله الله موشین کانی تعدادی مسائل فقہ کی بارہ کی بیان ہوتے ہیں ہور کر الله الله کی موشین کانی تعدادی مسائل فقہ کی بیان ہوتے ہیں جس کے ذریعے موشین کی دوفائی و کیا ہی کہ اور اسائل فقہ کی بیان ہوتے ہیں جس کے ذریعے موشین کی دوفائی و کیا ہی کا واقعی ہو اس کے اور اور اور اور اور اور اور اور کرنے اور اور اور اور کرنے اور اور اور اور کرنے کرو کھیل بنانے کے لئے تکف و ی واظائی موان کی کتب فادی زبان سے اردو میں ترجمہ کرائے شائع کرتا رہا ہے اور یہ کا ب جو اس وقت قارئین کے ہاتھوں میں ہے اس سلطے کی گڑی ہے اس سے قبل اور یہ کا ہو ہو گئی کرچکا ہے جس کو موشین نے بے صدمرا ہا اور اس کے کی مرتبہ ایڈیشن شائع ہوئے گرکی ہو ہو شائع ہوئے گردیا ہے۔ جس کو موشین نے بے صدمرا ہا اور اس کے کی مرتبہ ایڈیشن شائع ہوئے گرا

موشین کرام کا تعاون ر ماتو ادارہ یر امید ہے کہ حرید دین وتبلیق خدمات انجام دیتا رہے گا۔

دعا محوی که خدا و تدحین کی حضور ہاری کاوش معبول ہواور ائے طاہری خوشنود ہوال ..... والستلام

كمتب الل البيت ين ١٢ رضوبيسوسائي كراجي

## بېم سحانهٔ عرضي فانشر

#### قارتين كرام \_\_\_\_\_اسلام عليم:

آپ کی خدمت میں کتاب النصائص الحسینیہ کا پہلاصہ (ترجمہ) بیش کیا جارہا ہے جلداول کی بینسری مرتبدا شاعت آپ حضرات کی پہند ید کی کا مظیر ہے یہ کتاب آیٹ اللہ بیخ جعفر شوستری علیہ رحمتہ کی معرکتہ آلا را قصنیف ہے جوم بی وفاری زبان میں کی مرتبہ شائع کی جا چکی ہے۔

ادارہ تیسری اشاعت پر خدا کاشکر اداکرتے ہوئے مؤینن کا بھی بے صدمنون ہے کہ ماری کاوش کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا جو کہ ہماری حصل افزائی کا موجب بنا۔

گزشته عرم الحرام بیس کتاب کا صنه دوم شائع کیا گیا تھا جسکے بعد وہ قار ئین جن تک جلداق لنہیں پنچی تھی اُن کا کتاب کا دوسراھنیہ (جلد دوم) موضوع کی خوبی کی بناء پر تھنگی ہڑ ھار ہا تھا لہٰذا ادارہ نے کتاب کا تیسرا ایڈیشن کیلئے کوشش شروع کی اور اب آپ کے اتھوں میں جلداقل موجھ ہے امید بنے تاری کا وٹی پیندآ کی۔ ترجمہ کو ہوری جانفٹائی اوردق میں نظرے پر کھا گیا ہے کہ ذیان دیوان میں کوئی فامی ندر بنے پاستے کین محرم الل علم ونظر حضرات کے اصلامی معورہ سے بنیازیس آپ کا معورہ آ کندہ کی اشاعت میں ہمارے لیئے معاون ہوگا۔

آخریس اداره دُما کوے کہ خدا تعالی سے حضور جاری کا وش تغیول ہو۔ آئمد طاہرین علیہ السلام کوہم سے خوشنو دفر مائے۔

حضرت الم زمانة بهارى دامنانى فرماكي دُعاكرت بيل آپ كاظمور كورجار و أي مرود (آمن يارب العامن)

کتنبال البیت س۱۲ رضویه سوسائی کراچی -

## فرست موضوعات كتاب خصائص خسينيد والاول

| منخات          | مغاين                                                                                                           | برهر     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| [P             | رمدا زحرجم زبان فارى                                                                                            | ا خو     |
| <b>L</b>       | رمدماحب كناب                                                                                                    |          |
| PP             | المينيت المناسبة المن | K, in    |
| 11             | مری کیفیت                                                                                                       |          |
| <b>PP</b>      | <b>بری کیفیت</b>                                                                                                |          |
| 74             | وهمي كيغيت                                                                                                      |          |
| PY             | ل ایجان کی بیلی علامت                                                                                           |          |
| <b>14</b>      | ل ایمان کی دو سری علامت                                                                                         | ii A     |
| YA ,           | بھیہ گوسفتر کے وجوہات                                                                                           | 7 4      |
| 49             | بل ایمان کی تیسری ملامت                                                                                         | j p      |
| ۳-             | ىل ايمان كى چوتتى علامت                                                                                         | , i      |
| rı             | بل ایمان کی پانچوس علامت                                                                                        | , p      |
| ۳۲             | الم ایمان کی چیشی علامت                                                                                         |          |
| ۳۳             | ابل ایمان کی ساتویں علامت                                                                                       |          |
| <del>برب</del> | ابل ایمان کی آٹھویں علامت                                                                                       | <b>.</b> |

| .ra         | ر الل اعلى كونى هويت الله الله الله الله الله الله الله الل | Ħ           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| juij        | الل ايان كى دسوس علامت                                      | ıZ          |
| <b>19</b> 1 | الل ايمان كي كيارموس علامت                                  | ₩,          |
| <b>7</b> 4  | الل اعال كيارموس علامت                                      | Ħ           |
| ۴.          | فنيلت نيارت حغرت حبين طيد السلام                            | <b>7</b> •, |
| M           | احزام دفعناكل عالس سيدا النداء                              | Ħ.          |
| <b>6/#</b>  | نصائی حبنیہ جلداول کے مستدرجات                              | **          |
|             | <b>باب</b> اول                                              | m           |
| ۳۵          | - نور صنرت سیدا اشداعهٔ خلقت کی ابتدا میں                   | m           |
| 64          | ا عالم افریش می نور مبارک کی مطلی کے مراحل                  | 70          |
| 44          | سم خصوصیات ولادت مبارک                                      | 'n          |
| 46          | سوه مقللت جمال سراقدس كو ركماكيا                            | 72          |
| 144         | -عالَم برندخ مير-سيدا لشداء كامتام                          | , YA        |
| 44          | ٧- ميدان محشراورسيدا لشداءعليه السلام                       | 74          |
| 44          | ٥- بمشت من سيدا لشداء كابلند مقام                           | ۲.          |
| •           | دد سرایاب                                                   | rı          |
|             |                                                             |             |

| ۸۲        | مخفرخموميات ولوصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 'ess      | تيراناب والمعالم المعالم المعا | PM         |
| 10        | مبادت مي الجنائ كاضوميات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70         |
|           | لمسارت ظاہری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in in      |
| 100       | بابناز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>74</b>  |
| 1.1       | سيدا لنداء اورايل بيت والمسأر كاروزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۸         |
| 1.1"      | ينج جنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>174</b> |
| 1-0       | راه خداش زكواة وصدقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۴۰)        |
| 1-0"      | چ کادا <del>ک</del> ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M          |
| 1-0       | باب جماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r'r        |
| (17       | باب امريالمعروف وتنحي عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rr.        |
|           | متحب عبادات جيسے پانی پلانا اور اس کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۳         |
|           | کھانا کھلانے کی عبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۵         |
| <b>  </b> | باب سلوك ومهماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>۲۳     |
| 110       | دفع ظلم اور مظلوم کی مدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6</b> 4 |
|           | مُومَن کوخوش کرنا اور زیارت ِمومن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۸         |
| 114       | يار کي ميادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٩         |

| 114         | The second                                                                                                    | طاوت-ذ <i>کراور</i> دعاء     | ۵              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>#•</b>   | Con.                                                                                                          | فبادات كلب ومغات فميده       | ۵              |
| <b>IF•</b>  | e de la companya de | رجين                         | ٥٢             |
| 111         | e setting of the                                                                                              | بعددضا بدقتنا                | ا<br>ح         |
| IĂĂ         |                                                                                                               | ۳- <del>- 8</del> وت         | or<br>Or       |
| ipp         |                                                                                                               | سرخامت                       | ۵۵             |
| IPP         | أ وكاروا لمينان                                                                                               | ٥- حرت حين عليه السلام ك     | ra             |
| 444         |                                                                                                               | ۲- آپ کی رفت ِ قلب           | کے             |
| irp'        |                                                                                                               | ے۔جلم حینی                   | ٨۵             |
| 1434        | a, 4 s                                                                                                        | ٨-حسن علق سيد الشداء         | 64             |
| Ira         |                                                                                                               | ٩- فيرت وحبنيه               | ;<br><b>Y•</b> |
| 144         |                                                                                                               | ٠٠ قاعتِ صينيہ               | A              |
| 114         | •                                                                                                             | مبرحيني                      | ٦r             |
| irr         | . •                                                                                                           | مرية سيدا لشداء              | . <b>W</b>     |
| 199         | ظامرہوی <i>یں</i>                                                                                             | ود مجیب مفات عاشورا کے دا    | **             |
| 15.         | باور خصوصی پر عمل کیا                                                                                         | سيدا لشداء في تكليف عموم     | 76             |
| <b>الله</b> |                                                                                                               | سیدا نشداء پرانند تعافی کی ط | Ϋ́Υ            |
| اهد         | ·                                                                                                             | حعرت حسين كا قبض روح         | 74             |

| 144           | مناجات                                        | <b>1</b> 4 |
|---------------|-----------------------------------------------|------------|
| 144           | جواب مناجات<br>جواب مناجات                    | **         |
| 144           | الطاف نوى كالذكر وتعدادك اعتباري              | 44         |
| 141           | الطاف نوي کی ونکر تنميلات                     | 4.         |
| 124           | حطرت حسين پر خصومی مجت کی وجوبات              | 4          |
| IAI,          | اعظم علوقات عرش الى يرميل حسين                | 4          |
| IM            | آسمان اورسيدا لشداءع                          | 45         |
| 191           | نین اور سیدا نشداو <sup>ع</sup>               | 45         |
| 14Ý           | فطاعاكم اورسيدا لشداء                         | 46         |
| 192           | پانی اور سیدا لشداء ۴                         | <b>/41</b> |
| 194           | امصاء مبارک پر بیاس کے اثرات                  | 22         |
| 199           | درختوں اور دریا وں پر شمادت کے اثرات          | ۷۸         |
| ¥             | مہاڑوں پرمصیبت سیدا لنہداء مسکے اثرات         | 49         |
| ≱.1           | ی نوعِ انسان پر شمادت ِحسین کے اثرات          | ۸٠         |
| ۲.۲           | جنّات پر شمادت ِ حسین کے اثرات                | Al         |
| ¥-1×          | حيوانات پرشمادت ِمظلوم کردلاکا اثر انداز ہونا | ٨٢         |
| h-W           | محموژے اور اونٹ پر شمادت ِحسین کا اثر         | ٨٣         |
| ψ, <b>ω</b> ( | منوی نعتول میں سیدا نشداء ۴ کا حصہ            | ۸۳         |

| ¥.4         | وخيح مطلب                                     | Äõ       |
|-------------|-----------------------------------------------|----------|
| r.4         | نان حل سے قیامت تک کی خصومیات                 | ŶΫ       |
| ۲1۰         | ولادت حسين برعاكم بالأثيل فوشى اور عمار كماوى | <b>^</b> |
| řiy         | معزت مسين برالطاف التي - ايك فقعر تنفر        | Å        |
| <b>FIX</b>  | رُبت بر دریف کی فعومیات                       | Ā        |
| 444         | حضرت حسين كى علاليل كرف والف خود ذليل موضح    | q.       |
| 779         | حضرت حسين كرائح بعثني موس اورغوا              | 91,      |
| <b>PP</b> . | معزت حسين كے لئے بھتى لباس كابديہ             | *        |
| <b>H</b> PP | يانجوال باب-الطاف وخصوصى                      | ***      |
| PPP         | الطانسوحموي                                   | 4        |
| 120         | سيدا للمداء وسيلة بزرك وحت إليهين             | 40       |
| የለ፤         | إفتآم اور فطاب                                | 41       |

#### بِشْمِ ٱللِّهِ الرَّحْيْنَ الرَّحِيْمَ

اَلْعَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْآعْلَىٰ وَالشَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ الْعَمْطُلَىٰ وَآهْلِ يَبْتِم الْعَمْطُلَىٰ وَآهْلِ يَبْتِم الْعَلَىٰ الْمُعْطَلَىٰ وَآهْلِ يَبْتِم الْعَلَىٰ الْمُعْطَلَىٰ وَآهْلِ يَبْتِم الْعَلَىٰ الْمُعْطَلَىٰ وَآهْلِ يَبْتِم الْعَلَىٰ الْمُعْلَىٰ وَآهْلِ يَبْتِم الْعَلَىٰ الْمُعْلَىٰ مَلَوَاتُهُ عَلَيْهِمْ مَادَامَتِ السَّمُوَاتُ الْعُلَىٰ۔

#### مقدمه أزمترجم زبان فارس

ا ما بعد بنده بر تعقيم احتر محد حسين بن على اكبرالله تعالى دونول ك كتابول كو بخش دے اور عاقبت خيركرے ول كتا ہے ماحبان علم ودانش پر آشکار ہے کہ کا کات کی خلقت کا مقصد صرف می جیس کہ اس چند روزه زندگانی کو میش و نشاط می بسر کردیا جائے بلکہ اس دنیائے فانی کا تامنا یہ ہے کہ اس کے کرب ومشکلات کو بھی برداشت کیا جائے۔ رب جليل النيخ كلام معجزيان من ارشاد فرما ما ب-ذَ الِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ الثَّارِ "جن لوگوں نے گر اعلیار کیا وہ ایسا گمان کرتے ہیں۔ پس واست موان پر ہو جنم کی بھی ہے افاری ہیں"۔ بلکہ فاعد خلقت ہے ہے کہ اس کی معرفت مامل كرك اس بل شائد كى موادت ويتركى كا جن اداكيا جائ ناكد ابدى عذاب ست نجات كيداه يدا جو اور بيشه باتى ريخ والا اجر عاصل كما جلسة خدا نوديرعالم فرانا ب- إنَّ ١٠٠ المَوْافِق ١٠٠ المُعُوِّ والمُعَوِّ الْمُعَوِّ الْمُعَوِّ الْمُعَوالْ

المَّالِعَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدُ وُسِ مُنُولًا ، غَالِدِ بْنَ

" تخیق کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیا ان کے جنت فردوس ہے جس میں وہ لوگ بیشہ رہیں گے ہے۔ رسولوں کی بعثت اور آنیانی کتابوں کے نزول کا مقصدیہ تھا کہ بندوں کو راو راست پر ہدایت کی جائی کتابوں کے نزول کا مقصدیہ تھا کہ بندوں کو راو راست پر ہدایت کی جائے۔ یہ دونوں مطالب نہایت اجمیت کے جائی ہیں لیمن شیطانی وسوسوں اور جمل ونادانی نے انسان کے حقیقت آشنا دل پر پچھ اس طرح پردے ڈالے کہ انسان اس ونیائے قانی کی بے اعتباری اور باطل بن کو بھلا بیٹا جو نہ صرف مرد مجرشے سے زیادہ واضح بلکہ جملہ عقام اور اہل بیت کیا تنافش ہی ہے۔ اس طرح اس نے خود کو اس آیت بیا بیت نظام کا مصدات قرار دیا جمال فرایا گیا۔

وَلَقَادُ ذَرَاناً لِعَهَنَّمَ كَثِيرًا يَّنَ الْعِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ فُلُوبُ لَا بَنْفَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آغُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَ انْ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَيْكَ كَالْاَنْمَامِ اللهِ عَمْ آخِلُ أُولَيْكَ مِمُ الْفَاقِلُونَ - (مورة اعراف 24)

(كم) الناست شفركا كام ى النجام مين وسيع هد (ظامد) بدلوك محويا الل ب خرین کا آخت کال دیدوال طبقت سے آکمیں چوہر اور اس پہلو پر درا براج می فور میں کرسے کہ دنیا کی دعری موت دنیا کی توا کری فقر اس کی خوشی مصیبت واعده وای کی صحت بیاری اورداس کی عرت ولت وخواری بهد ویا ایک مرکش رمواد به دخاش دب وقا سائتی ہے۔ یہ وہ را و ہے جس پر عل کراٹیان پیسل جا تا ہے۔ یہ وہ مکان ہے جو مائد ولیتی میں واقع ہے۔ ونیا کی ول قبمانے والے چین ائس کے لے لذت اور آنک کے لئے مرت کا سامان ہیں اور ہاتھ ان وسیاب کے حسل مکے لئے بے چین وسیتے ہیں جیس کتی جیب بات ہے کہ ایمی انسان نے اس کی شیری کولب تک نہ لگایا تھا کہ موت اس کے مہائے اکھڑی مولی ہے اور مروہ خالی ہاتھ عی وہ جاتا ہے۔ ایکس بے ور موجاتی بین اس پروہ کھ کور جاتا ہے جو اس کا مقدر ہے۔ ختم موجا لے واللے شے ختم ہوجاتی ہے۔ جس شے کے مقدر علی بلاکت ہے وہ بلاک ہوجاتی ہے۔ وہا ایک جماعت کو ہلاک کرکے دو سرول کو ان کی جگہ لا بھاتی ہے۔ سال انھ فخص دوسرے کی جگہ پر کرنے کو تیار ہے۔ اسے سمی کی موسد کی پروا میں۔ مرنے والول کے مکانات میں دو سرے افراد آباد موجاتے ہیں۔ ایک کابی ہول فراک وو مرب کردوکو کھائی باتی ہے۔ دیا دلا کو مادیق مادیق مادیق مادیق مادیق مادیق مادیق مادیق مادیق ہے۔ کوبک فرو حکدتی کو فرون کا کا فرون کا فرون کا فرون کا فرون کا فرون کا فرون کا کہ مادیق مرک مطاک ہے۔ کا در مطالب کی بیا کہ میں انہاں فوت درادت میں فرق ہوجا نا ہو و مکون کی بینچاتی ہے اور جب انہاں فوت درادت میں فرق ہوجا نا ہو تا کہ انہاں کو بیا کرون ہے۔ اس کی اختال انہال میں موجاتی ہے۔ اس کی اختال خوال انتہال موجاتی ہے۔ اس کی اختال خوال انتہال میں موجاتی ہے۔ اس کی بین مان جا کہ خوال انتہال میں موجاتی ہے۔ اس کی بے دفائی جاب کرون کے مکانات کو بے کرون کا بین کوبائی ہے اور کیے کیے تغیرات رونما ہوتے ہیں۔

كُمْ تَوكُوْايِنَ جَنَاتِ وَكُوْلُو قَلْدُوْجِ وَمَا اللهِ كَنْ اور فَحْدَادِ لَكُ اللهُ عَنْ اور فَحْدَادِ لَكُ اللهُ اللهُ

لین عمر کی ابتدا میں جو فظلت ہو چکی ہے اس کا تدارک حال اور معتقل میں جو جینے ہے معتقل میں جو جینے ہے معتقبل جن کیا جائے۔ اس لئے اس برایت کی روشنی میں جو جینے ہے ۔

بنامت اور مجرمعیت عی دوب بوت انمان کو ایل ای فقر موری ایک و مت با که درمت با در می ایک فرمت با در می ایل می احرت بید اشدا و طبید الما می که درمت بید اشدا و طبید الما می که در می مرف کردیا - بی امید به که دیمان بارف سند به می مرف کردیا - بی امید بی می با در مدور میرای مرف می ایس می کارد کردی اور دای که باده در در می کاردی اور قام بود بر مدیدا و دادی کاردی و در ایس کاردی اور قام بود بر مدیدا و دادی کاردی اور قام بود بر مدیدا و دادی کاردی کارد و می کاردی کاردی

الن كاب ك معن عالم وقاعل جناب اللي في العر والشرى قدَّى الله عليه المناس النبيل الله على المايل ورك والون على وي حليت طامل ہے جو چاعد کو ستاروں کے درمیان۔ آپ علاء کے درمیان استانی مردلوریز اور متاز مقام سکے مالک سف امول نے دین کی الی تعویر پیش كى كريد على والله على والمرب عموس فريد على الله على الله على المال على في الل لح على جائة والله افراد الله التقال ك تے کین قاری جانے والے اس کاب کے ایوں ے مروم تے اس لے على عد اس معدى على الدين على الدر أي اس كاوش كواس کاب کی شرح قرار دیا اور اس می ای طرز فارش اور آسلوب می ے اعتمال کیا ہو ان کی خصوصیت ملی۔ چو کہ امیرالا مراج ا بنام الحقید وخلى الكِ المعرب إركاد حسيد الماوهمي الرماتيان كي في مح الرم

#### مقدمة ضاجب كناب

اللب كيا أوركما واست بو تحديركه بواني كي بمار كرد اللي الدركات يرملهم كى في ال كراس كم العدينا في دعر ملي على الحري كال قائمه ما مل د کیا این کے ہوتیار روک جے اور کی فتاع دیسانے المئ كوك زعى دو كيتى ب جمال كاكى كثر مقدار كويد يك يكونك منائع كما كله اب ع مجي محر عدار يافيده كلي الله منائع نه كر-عل في موس كاكر مال الحرب مع يمت كم يما و يويكا اى بلتوى نے سوچاکہ جند فتصان نہ کیا جائے۔ جن بے آیا ندی کہ اے زادراہ ے خالی مسافر! اسے بواری کم جمور کرتیا یہ بار فالے انے موت 一人のは日本とはとり、一日の日本 لے اے است اور دو موال کے علی پر علم کرتے والے کیا تر نے رہے العباركاب قران سي ساران ولك كيالي ماد " معنى كم جرا روروگار کین گاہ یں ہ"۔ پر یں نے اے بیدار کیا کہ ہوشیارا ہوشیار اوروک ہے کہ شمارا شدید مواقعہ کیا جائے۔ مال کے قریادہ یا ا جا جکد مواری کے لیے کوئی مرکب می میسر میں۔ مربی نے اے فوف بلاكت عد يجله بم ودول إلى سے قالى بو اور حميل ايك خطراك راه دروں ہے۔ یں نے آنے اس کی تک سے ورک دے کر کیا۔ العقل المناف المرار فروارك تك تودكو ناما عاسة ركوك كوا حميل مج

يَنْ لِلَّهُ اللَّهُ وَمَثْ فَعَلَمْ لَانْتُكُى عَلَاكُ وَلِلْأَمْا والله عَنْ ثَمَنْ تَمَانِكُ الْمُعَلِّمُ عَلْمُهِمْ مِنْ زَفْدَ إِ اللَّهُوْ وَلَمْ المتناكم فم اس دن كي طرف الكربيد رب بوكه اكر ظرك وقت فيك واخلاس کو اس دان کا فوف دالیا جانے اس کی روحی تار کی ہے بدل تبائة كان برار بوجاد فات فلت سے۔ اور موولی سے ودری افتیار کو پریل نے ایک او ک۔ اور اے آنام المتقین طیہ ا فعل صَلَوًات المُعَلِّينَ كَا أَيْكَ قُولَ إِذْ ذَلَا إِجِمَالَ فَرَمَا إِلَيْ أَيُّهَا الْنَكُنُ الْكِيْلُ الَّذِي قَدْ لِهِرْهِ النِّيسُ وَكُفُّ أَنْتُ إذاالتحست أطوال النار بعظام الأعناق وتقبت العوايم حَتَّى أَكُلَّتُ لُعُومُ السُّواعِدِ.

اے تھے کیر و بیما ہے کی مدکو کھی کیا۔ اس وقت جی کیا مالت ہوگی جب آگ میں وحمل ہوئی سمانے ذخیری جی کردن میں لیٹی جا کی گ جو یا زو کے گوشت کو گلادیں گ۔ جی نے اے اس کی موت کی خبردی۔ جس کا تھے مدمہ ہوا۔ جی نے زیان حال ہے اس پر قود کیا کہ اے مزید جی نے کے کوریا۔ جی نے ایک مرجہ مرک کرر جانے پر دوجری مرجہ ای گزری ہوئی جوائی پراور بھرانے بیمانے پر آو دفعاں کی۔ چک ووزيان مال عديا ريامه

ور معاص عد عدد عبوت تباد

قامتك هم للحت ال باز كنا،

اور کتابوں کے بعاری مفت سے تھرا قد ٹیڑما ہوگیا

موی تو در روساهی هد سنید

تیرے براور دا زخی سک بیاه بال سفیر ہو گئے بعنی از دہ قاجد موکت رسید

كا تمري بوت كا تامه دورد از را مع سع المناع

جب میں نے ملے کرایا کہ اب استا امور کی انتہا کے ایسان کا فری ہے۔
مایدی کی مد کک قولیو طاری ہوا ہا اس میں ایسان کا انتہا کی ملک سے ایسان کی ملک سے اس کے اور سے اس میں امید کی کہان دکھا کی دی ہے۔
مایدی کی ایس مالت میں امید کی کہان دکھا کی دی ہے۔
واطمینان حاصل ہوا۔ ان کیا ت کی تھیل ہیں ہے۔

#### بنل المراث

علی نے ایمان پر فقری کو التی ہے بھاتے وال ہیں۔ یہ بہات کا ضامان اور بھا کھی ہے بھاتے والا ہے۔ یم نے محدول کیا کہ بھی علی اس فیسی نہ کوئی شعوبیت ہے اور نہ آفار۔ وحری طرف کی علی ایمان کی جمل یا بالش مورت بھی مورو دس ۔ دو مری طرف کی مورو دس ۔ یہ ایمان کی جمل یا بالش مورت بھی مورو دس ۔ یہاں کہ کہ بچر عمل ایمان کی جمل یا بالش مورت بھی دس یو معمیت اور یہاں کہ کہ بچر عمل ایمان کا وہ کر اور دو الحق مارہ یہی تیں جمال اشان مالت در وہ الحق مارہ یہی تیں جمال اشان مالت در وہ الحق مارہ یہی تیں جمال اشان مالت در ایمان عالم اللہ مالت در ایمان عمل ایمان ایمان مالت در ایمان عمل ایمان مالت در ایمان ایمان مالت در ایمان مالت در ایمان ایمان مالت در ایمان ایمان ایمان مالت در ایمان ایمان ایمان ایمان مالت در ایمان مالت در ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان مالت در ایمان ایما

عی لے محبول کیا کہ میرے وجود جل اس کے وہ اجراؤ بھی تیل ہو کب اور اصفاء وجوارح میں منتیم بیرے گفتہ فرف محبوس ہوا کہ کئیں ایبا نہ ہو کہ مجم جی ذرہ برابر بھی ایبان موجود شہر ہو جنم کے عذاب کے بعد نجات کے لئے ضروری ہے۔ اس کے بعد میں نے قور کیا کہ کیا بھی

# رو سرى كيايت

جب علی نے فور کیا کہ عرب الی وہ کین ہے وہا موہ میں ہو وہ اس المحد میں ہی آئی ملاؤ الله علیہ موہ میں ہی آئی ملو الله علیہ والله علیہ المحام کے معرف الد الله علیہ المحام کے معرف اور الحق میں خاص المحام کے معرف اور الحق میں خاص میں خاص میں اور الحق میں خاص میں خاص میں اور وہ میں میں خاص میں خاص میں خاص میں خاص میں خاص کی مواد وہ میں اور وہ میں خاص میں خاص میں کی مواد وہ میں مواد وہ میں خاص میں کی مواد ہو المحام کی مواد کی مواد ہو المحام کی مواد ہو کی مواد

## اليرى كيفيت

میں نے دیکھا کہ خود کو تغیر اگرم ملی اللہ علیہ و اللہ وسلم کی امت میں شار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ میں ان کی متابعت کروں۔ میرے ذبین میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے اب تک کس چیز میں ان کی پیروی کاست کو کر قود کو ملی طید المطام کا اللیمت کی کا بدیگی قود طلب امریت به می مواد الله می امریت به کا موسطی امریت به کا می میت کا می میت کا می میت کا میت المامت کی سیان المی میت المی میت کا میت کا میت کا ایک شاق می میت کا ایک شاق و موجود کد کا می مین الای سے میت کی ایک شاق و موجود میں ایک کوئی شاق موجود میں۔ بس می موج کر میں ہے میں اور چھ پر قول قالب المیا۔

### چوهمي کيفيت

جب بی فی ائر ملیم الملام سے وَسَلَی بِ قور کیا وَ معلم ہوا کو ان سے وَسِلِ بی وَاب کا پہلو شامل ہے۔ ان کی وَاب سرچشہ لیل ہے اور وہ سب نماعت بلند ورجات پر قائز ہیں۔ ان سے وَسِل کی شرائ اور وہ سب نماعت بلند ورجات پر قائز ہیں۔ ان سے وَسِل کی شرائ کمین اور ان کک ویلے کمین اور ان کک ویلے حکلات کو آسان فارق ہے۔ یہ وسیلہ بوانان بنت کے مروار اور نو اناموں کے جدیزرگوار سیر مظلوم ایو میرا فد الحسین طیہ الملام کا وسیلہ ہے بین کی منزد و متاز خصوصت یہ ہے کہ طلب دوا کے وقت آپ ہی کو وسیلہ قرار ویا جا تا ہے۔ تمام انام فعیلت میں ایک درجہ پر ہیں جبکہ نور اور طینت کے اعتبار سے بھی ان کا مقام ایک ہے۔ کر حین طیہ الملام کی منزد خصوصت یہ ہے کہ میا ایک عنوا کی وسیلہ قرار دیا ہے۔ ان کا مقام ایک ہے۔ کر حین طیہ الملام کی منزد خصوصت یہ ہے کہ آپ کو خدا تک ویجے کا وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ کو تک

مين الميد العلام وحد عد الواب عن عدا يك واله الما وعن الإعدال محتى ادر بدايت كا چراخ بي اكريد وغيراكرم ملي اليد ظيد وكليد وللم اور ائمة على السلام سب جنع سے اواب میں جہن یا سومین نیادہ وسے ہے۔ وہ سب نبات کی معلی بیں لیکن عبی سعی رکاوٹوں کو تیز رواری سے کائی ہے۔ اس کا سامل جات ہے بچا زوادہ اسان ہے۔ یہ تام ندات مقدسہ برایت کے چراخ میں حین علیہ الملام کے ور ے استفادہ کا واڑھ زیادہ وسم ہے۔ وہ سب مغیوط بناہ کا، بن لین حين عليه السلام ك بناه كاه مك تنتي ك راء نياده سال بيد يد ويوكر عل نے است عمل اور اس کے فرکاء کو فاراک اس فرفاک مور تمال على معركا الحرف الواود حيل وحب ك وروا زون كالمعدد كو الورائية ك سائد ال عن واخل موجاك- اطمينان وكمؤكد تم ويأن برطريع يحفوظ المرحين منى كل الكركاء كا من القيار كو اوريشم اللهِ مُنْجُولُهَا وَمُرْسُهَا إِنَّ رَبِّي لَغُفُورٌ رَّحِيمُ had mines

کہ کراس میں سوار ہوجاؤ۔ انوار حینی کی طرف نظر کرد کہ وہ بھی تہاری طرف و کھے دے ہیں تہاری طرف و کھے دے ہیں۔ ان کے اور سے استفادہ کرو۔ ہی میں نے اس باب میں داخل ہونے کا معم اراف کرلیا۔ چھ کہ میں سانے اپنے تھی میں ان کی مجبت کو حلائی کرلیا اس لئے ان سے وسمل کے لئے میری ہوت میں مزید اضافہ ہوا۔ حالا تکہ میں اس سے پہلے اپنے وجود میں ایمان کی نشانیاں

المناع المناسبة المنا

الله المان كى بل علامت

اب ہم ایمان کی مثانوں کے اوراک کو زیر بحث البتے ہیں جن کی

تخری درج ذیل ہے۔

سيد الشداء عليه السلام فرات بين: أمَّا فَيْمَالُ الْعَبُواتِ مَا

ذَكِرْتُ مِنْدُ مُؤْمِيرِ إِلَّابَكِي وَ الْحَتَّمَ لِمُعَالِيُّ-

المن المحول كم انول كا حقل اول جب موسى مجود المان كا مائة المرا المرحق شده مرا المرا المحول الموال المحد المرحق شده مرا المرحق شده مرا المرحق شده مرا المرا المرحق شده مرا المرا ال

ایمان کی دو سری علامت

مرسال محرم کی وس تاریخ کو جھے پر حزن وگرید کی کیفیت طاری ہوئی

The second secon

الرے شید ادی بحری طبت سے علی ہوئے اس کا فیر اماری ولایت کے فوز ہے گرزما کیا ہے۔ وہ اماری تعائب کے محول برجاتے ہیں۔ ای بے عار روایت اس اجری والت کی ہیں کہ جب من كرم كا جاء دكمان رع عارب برانام كرون و في الدون بوطار الم جعر منادق عليه التلام كي ليفيت يه في كه ايام عافوره عي جي كي ن آب موسعيم نه ويكما فا- آب ان دول على مناسل في ويحد جب مل وای طرف لا تا و مدرات وم کورد سائے اللہ اللہ اللہ میں بن کی شامروارو مو ما تواس سے فراے کے بدمھام حسین علی اللام کی معیبت پر اشعار پر سے۔ جیسا کہ آپ نے د عبل فراق کو علم ديا- اگر کوئی نه يو آ و فود ان پزو و ار يك معامل عان فراسيد مان بن شیب روایت را ہے کہ بی عرم کی کی اروا کو ایام جعفرصادق عليه السلام كي خدمت عن حاضر موار فرائ الم مَا أَنِي النَّبِيبِ إِنْ كُنْتُ مَاكِما لِلْفَيْ فَأَبِكِ لِلْعُسَمَ عَلَى السَّلَامُ لَاللَّهُ كُلِيعَ كُمَا وَلِيحَ الْكَلِّقُ يَوْجُولَ لَمَعَ فَكَالِمَةَ مَعَنَ مَعَنَ الْكِلِّقُ مَعُورَ

"اے فرند شیب اگر فہیں کی ہے ہو رویا کے آو حین (طیہ اللہ می بر کرد کا کیا جس طرح کو تعدد کو اللہ می بر کرد کرایا کی گئا کی گئا البیان اس طرح در کا کیا جس طرح کو تعدد کو در کا کیا جا آ ہے اور ان کے ساتھ ان بی کے اہل بیت میں ہے افغان افر تا کی کہا جا آ ہے اور ان کے ساتھ ان بی کے اہل بیت میں ہے افغان افر تا کی کہا جا گا ہے ہے۔

#### تنبيه كوسفندكي وجوبات

اب مولف کتا ہے کہ مثبہ اور مشہر یہ میں یعنی قل امام اور فرخ کوسفد میں کی وجوہ کی بنام پر مما گھت موجود ہے جن میں سے ایک ہے ہے کہ چو کہ کوسفد کا ذرح کرنا مباح ہے اس لئے اس کے ذرح ہونے پر نہ کوکی طول ہو آ ہے اور نہ حرود۔ جبکہ لوگ بھی ذرح کا تماشا کرنے جع ہوجاتے ہیں۔ ایک اور وجہ مما گمت ہے بھی ہے کہ ذرح کے بعد کوسفد کے ہوجاتے ہیں۔ کھال ا آر کر ہمیوں اصفالین مر ہا تھ ہو ہا آگ کردیے جاتے ہیں۔ کھال ا آر کر ہمیوں کو کورے کورے کورے کرویا جا آ ہے۔ اب اگر کوئی عاقل انسان سید الشداء پر وارد دروے والے جا تھا ہے۔ اب اگر کوئی عاقل انسان سید الشداء پر وارد دروے والے میں مشرور در نیزوں کے ذرح کونہ وشام کے اجماع کونہ وشام کے خون آلود بیرا بن کو سختے فالے نے شمشیرا در نیزوں کے زخم کردیا اطر

ب رحی سے کو ڈول کو تیز تیز پھانے وفیرہ یے کمری تا ہے خور کرے و دہ سيد إلى دجان كے مصاعب كو استة وا من تقور على تد سوسك كا۔ فري وتقرير ك وريع بومعائب بيان كع جات بين وه في ألجله بحمقائب كا اليك برويل- فرض بيا ہے كہ المكم معومين عليم السلام في عادت ميں شامل تما کہ عزم کا جاتم دیکھتے ہی محودان ہوجائے۔ بس معلوم ہوا کہ اگر مرم کا چا عربی علی معموم موجائے واس کا مطلب سے موکا کہ دل میں اس مظلوم کی محبت موجود ہے۔ البتہ ایمان کے درجات بعث بلتد ہوں كم من عدت بحق الى ي زياده مول - احل افراد ايام مزاير فوقى اور مسرت كا اعمار كرت بين آور فم وحرن كواسية دل عن راه فين وي الن كى يدروق مظلوم سے منافرت ايان كے فقران اور اوليائے خدا سے دوری کو ایس کرتی ہے۔

#### الل ایمان کی تیسری علامت

کیلاجی وافل ہور تو دلت دل مغوم ہوجاتا ہے۔ مظلم کے پور برر کوار اور خوا بر معظم جب بھی دین کیلا پر والدو ہوتے الدی ہی کی دین کیلا پر والدو ہوتے الدی ہی کی خید دلا اور خوا بر معظم بردا ہوت سے مگا پر ہے کہ دہب بھی قرماتر اور کی خود دوا تی ترجاب مل اکر علیہ المبلام پر الله بیاتی ہے و

فروان جاب کا می بخید کلیدا می جمهای ت ہے اور کی واقعات معدوں جن عی ع ا ا کا اور نظانی کا تعلق الدا عال ہے (大大人)(1) 一大 ہوں و مطم ہو آ ہے کہ ان برنام کی مد تک عمل کیا گیا ہے اور ان ک ٹراند فولت کا خال فیل رکھا۔ اس کا تا ہے تھے جیس معلوم کہ میری نمازی ہے یا محد اور۔ محص نہیں مطوم کر میل بدندہ بوزو ہے یا میں اور اس طرح دومرے احال ہی محقیق کہ ٹی ای میلوات اللہ طے والدی زبان علی ان معال کو کہ اور عمرد کیا ہے جین جب می ية فرد كما و معلوم بواكد حاصر المعدة الماكية الركوية كا ووامر جس مع فودكو دوك جي مكايدا ي طريع اس مطلية ووخرول كوراد ف إِنَّ مَنْ مُثِلًا لَا أَلِمُ لَمْ لَا لَكُمْ عُلَيْكُ لَا

مبختی کہ جو محص (حنین طید البلامی) کریے کرے یا دو سرول کو رادے
یا رونے والول کی حل مطلق الن پر چنت واقت ہے جب میں نے دیکھا
کہ چھ میں اٹھان کی میں علامات موجود ہوں تو میرے علی خواطعیمان حاصل

الل ایمان کی ایجی علامت

الا الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية يذكوره امورة مرنسه إعالنا كالركه علايت على يستحال اور خليد مذخ ك المالية إلى المواحدي الموالية المواجع والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة مالا كلية الى الن يخديد إلى ويوكل والمناقب عكدة كن موكان والماك ان معينون كو يوانها كريكو يهواي ك المهودالد يعرفون اور ه محلها و که او ک مر محد لها حد زلا امد الار که الاسل کا محل الا بال عدد الا العالمة المال العالم لا فيها والم بعول مد بران معتمل المديوت ك وات كا الله المريد الريال اوجاست الى مورة ال عن كريم على التي كسيرا العال الديدي سيق كرين بالتالين بوكيا اور جي ي ايك الدين يتيت طامك موكل جي ك نعیل یول ہے۔

الل ايمان كي جمني علاميت

ر مراسة و کما کذان جناب کی خمومیات می سے ایک خمومیت پر ے کہ ان سے توشل پرقرار کرنا مکال اعان اور ثبات قدوم کا باحث قراریا تا ہے۔ یک فعیلت ان کی زیا رت عی مجی پیشدہ ہے۔ روایات ك مع إلى إنَّ مَنْ ذَارَهُ كُلُّ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ فِي مُولِيهِ " تَحْمَلُ كُلُّ اللَّهِ فِي عَرْدِيهِ " تَحْمَلُ كُر معامعا الله كانوادف ايك كاند عد والت بارى سے تمامت فرين و كابرار المعديد مرجد اس فين كو ما مل دي يو كابس كا الان خوال مدن المام اس على كريمي مير الله الكا بس ك خال خواديما كم بان على الله وايت بال ك بدر كراى التيارى مدارات کا راده کا دو جال دب دار تارت کا اراده کر اے و قداو برمالم الملاح بكولعه فتني الدفرة فاحد است ارادے كى يحيل كرك جرے كوفت كالنابخ ويعام الما معلوم بواك خداد يومالم بس محص كورام محلقاتها ای لک کے بیاض میں کر اے اعان کے زاکل ہوئے التي الله المواط عد المولا هر ركان به وكمد كر يك الحيان مامل بوكيا.

#### ابل ایمان کی ساتویں علامت

لین پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تمام وسائل میرے نیک اعمال میں شار بین لیکن ہوسکتا ہے کہ میرے نامتہ اعمال میں ایسی برائیاں بھی شامل ہوں جن کی دچہ سے میرے تمام اعمال ضائع ہوجا کیں۔ بس کی سوچ کر میں ہے چین ہوگیا۔

## ابل ایمان کی آٹھوس علامت

جب بیں نے مزید فور کیا ق معلوم ہوا کہ اس کیفیت کے تحت خالج ہونے والے اعمال میں نیک اور اس کے تمام ود سرے اعمال ہی شامل ہی شامل ہیں جائے ہیں جبہ حسین علیہ السلام ہے قسل کرنا ان اعمال مالی عی شامل ہو گئے۔

ہو انسان کے نامۃ اعمال میں درج ہوجاتے ہیں۔ یہ وہ عمل نمیں ہو گئے۔

اعمال کی وجہ ہے مسترد ہوجائے۔ یاب فضیلت نیا رہ سید احداء تی میں وارد ہے کہ ہو فیص اس مظلوم کی نیا رہ کرے اس کا قاب توغیرا کرم ملی اللہ علیہ و تالہ وسلم کے ایک جے کے براج ہے۔ اور ہو جے توغیر بہا لا کی اس کا اس محص کے ایک جے کے براج ہے۔ اور ہو جے توغیر بہا لا کی اس کا اس محص کے ایک جے کے براج ہے۔ اور ہو جے توغیر بہا لا کی اس کا اس محص کے ایک جے کے براج ہے۔ اور ہو جے توغیر بہا کا اس محص کے ایک جے کے براج ہے۔ اور ہو جے توغیر بہا کا اس محص کے ایک جے براج نسیں ہو سکتا۔ محافظ ہو انام کی ایک جیب دوا یہ کو سکتے محترکے ساتھ ہیں ہو سکتے ماتھ ہیں جو خواصادتی علیہ السلام کی ایک جیب دوا یہ کو سکتے محترکے ساتھ ہیں بوسکتا۔

قَالَ كَانَ الْحُسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي حَبْرِ السَّلَامُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي حَبْرِ النَّبِيّ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ فَا اللّهِ عَلَيْهِ فَا اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ لَهُ حَجْمَةً مِنْ مَنْ مَنْ وَارَهُ بَعْدَ وَقَالِهِ كُتُ اللّهِ لَهُ حَجْمَةً مِنْ مَنْ اللّهِ لَهُ حَجْمَةً مِنْ مَنْ وَارَهُ بَعْدَ وَقَالِهِ كُتُ اللّهِ لَهُ حَجْمَةً مِنْ مَنْ وَارَهُ بَعْدَ وَقَالِهِ كُتُ اللّهِ لَهُ حَجْمَةً مِنْ مَنْ وَارَهُ بَعْدَ وَقَالِهِ كُتُ اللّهُ لَهُ حَجْمَةً مِنْ مَنْ وَارَهُ بَعْدَ وَقَالِهِ كُتُبُ اللّهُ لَهُ حَجْمَةً مِنْ وَارَهُ بَعْدَ وَقَالِهِ كُتُبُ اللّهُ لَهُ حَجْمَةً مِنْ وَارَهُ مَنْ وَارَهُ بَعْدَ وَقَالِهِ كُتُبُ اللّهُ لَهُ حَجْمَةً مِنْ وَارَهُ مَنْ وَارَهُ مَا اللّهُ لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ لَهُ مَا اللّهُ لَهُ حَجْمَةً مِنْ وَارَهُ مَا اللّهُ لَهُ عَلَيْهِ مَنْ وَقَالِهُ عَلَيْهِ اللّهُ لَهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ لَهُ عَلَيْهِ مَنْ وَارَهُ مِنْ وَارَهُ مِنْ وَقُولُوا لِمُ اللّهُ اللّهُ لَهُ عَلَيْهِ مَنْ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ لَلَهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قَالَتْ يَا رَسُولُ اللّهِ عَجْهَ ثِنْ حَجْوَكَ؟ قَالَ نَعَمْ
وَمَعْجَنَيْنِ مِنْ حَجْمِى قَالَتْ حَجْبَى قَالَتْ مَعْجَنَىٰ مِنْ عَجْبَكِ؟ قَالَ نَعَمْ
وَأَرْبُدُهُ ۚ قَالَ قَلَمْ تَرَلُ تَرْدَ ادْهُ وَيَزْيَدُ وَيُطْمِعُ حَتَى بَلَغَ
يَشْمِيْنَ حَجْمَ يِنْ حَجْمِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

يَشْمِيْنَ حَجْمَ يِنْ حَجْمِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

ای روایت کا تقریا منہوم یہ ہے کہ حضرت حمین طیہ السلام ایک دن جلب رسول خدا صلی اللہ علیہ والیہ وسلم کی کود میں تھے۔ انخفریت المبعی بہلائے اور جنانے کی کوشش کردہ تھے۔ ایسے میں حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ تجب ہے آپ اس بچہ سے کئی زیادہ مجت کرتے ہیں! المحضرت صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے جواب دیا میں کی کھراس کی کے کورست نہ رکھوں اور اس سے اسین ول کو تملی نہ دول کہ یہ محرے کی کے دوست نہ رکھوں اور اس سے اسین ول کو تملی نہ دول کہ یہ محرے کی کے دوست نہ رکھوں اور اس سے اسین ول کو تملی نہ دول کہ یہ محرے

دل کا میوه اور میری آنجمول کا نور ہے۔ معلوم ہو کہ میری امت کا ایک گروہ اسے بہت جلد محل کردے گا۔ اس کے محل کے بعد جو بھی اس کی زیارت کرے گا خداوندعالم میرے بجالائے ہوئے جون میں سے ایک ج كا ثواب اس ك مائد اعلى عن كمدورة كالدسائيرة تجب س يوجما-یا عمول الله ملی الله علیه و آله وسلم کیا آب کے جوں میں سے ایک ج؟ فرایا بان میرب مرا عرب در چر مرجرت ما بحر جوب بور کنے کیں کیا کہدیے جوں من سے رو ج کو قرایا ہاں جار ہے۔ الم جعفرصان عليه السلام فرايت بي جيم جيم حعرت عائد تعب سه سوال ك تحرار كرتى جاتي جناب رسالت مآب ملى الله عليه و آليه وسلم حول ك تعداد میں دوگنا اضافہ کرتے جاتے بھال تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلِه وسلم کے عالاے نوے فج اور عرون کی فعد اور سنے۔

#### ابل ايمان كي نوس علامت

الناس كي اوائل كي سلط على حقداد الم خايد جموس على على حقق الناس كي اوائل كي سلط على حقداد الم جائي الناس كي اوائل كي سلط على حقداد الم جائي كي يعكم دوايات على والدوب كر دوية قيامت المي افياد مجمود اول كر جن شك اعال يمت دوش عول كر ين الناس كي اعال جن اوكول ير ظلم عود الم وول الم عاش عال الدوي الدوي الدوي الدوي الدوي

عے۔ اس سے بعد عم دیا جائے گا کہ ان کو این جسم میں ذال دیا جائے۔

### ابل ایمان کی دسویں علامیت

وب ان روایات پر میری نکاه پری بو سید مظلوم پر گرید سے متعلق بیں تو میری آل بر میری آل وایات سے متعلق میں تو میری آل بر میری آل بر مقرد ہے جس کی آکھیں مظلوم پر اظلمار ایر مقرد ہے جس کی آکھیں مظلوم پر اظلمار بر اظلمار بر الکیار بوجا کیں۔ کا بر ہے کہ جس چیز کی کوئی مد در ہو وہ فتم نیس ہوتی خواہ اسے کتا بی ضائع کیں در کیا جاست

### ایل ایمان کی میار موس علامت

اس کے بود بھے پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ خوف سے عبارت می کیو کہ بی سے ایمی کھر روابات کا جمالات کیا جون علی نمازی تجوارت کو انجال کی تجوارت کی جوارت کی جوارت کی جوارت کی جوارت کی جوارت کی بیا و قرار ویا کہا ہے۔ عمل نے سوچا کہ ہوسکتا ہے کہ میری نمازی حقول بارگاہ جی جو بول د ایمی عورت عمل جب نمازی دو اعمال بحی شائل ہوجا نے تو فقری طور پر بر عمل زو ہوجا نے گا جن عمل وہ اعمال بحی شائل بی شائل بی جال حسین طیر الملام کو ونیلہ نمایا گیا۔ یہ عمرت لے بوی محض میں جال حق کے ان مالانت عمل ایری جو کی محض میں ایری جو کی محض میں ایری جو کی محض میں اور قبات الی کہ رفت بعلی سے بیال سے بھی پر احمان کیا اور میری اس کیفیت کو پر امری اور قبات بھی بولیا و وقبات الی کہ رفت بولیا ہو اور قبات الی کہ رفت بولیا ہو کی بھی بر احمان کیا اور میری اس کیفیت کو پر امری اور قبات بولی دو اور وقبات بھی بھی پر احمان کیا اور میری اس کیفیت کو پر امری اور قبات بھی بولیا ہو کی جو بر احمان کیا اور میری اس کیفیت کو پر امری اور قبات بھی دو اور احمان کیا اور میری اس کیفیت کو پر امری اور قبات بھی دو اور احمان کیا اور میری اس کیفیت کو پر امری اور قبات بھی بھی پر احمان کیا اور میری اس کیفیت کو پر امری اور قبات بھی دو اور احمان کیا اور میری اس کیفیت کو پر امری اور قبات بھی دو اور احمان کیا اور میری اس کیفیت کو پر امری اور قبات بھی بھی بر احمان کیا اور میری اس کیفیت کو پر امری اور قبات بھی بھی بھی بی اور قبات بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بر احمان کیا اور میری اس کیفیت کو بر احمان کیا اور میری اس کیفیت کی بر احمان کیا اور میری اس کیفیت کی بھی بر احمان کیا اور میں اس کیفیت کی بر احمان کیا اور می بر احمان کیا اور میری اس کیفیت کی بر احمان کیا اور میری اس کی بھی بر احمان کیا اور میں اس کیفی بر احمان کیا اور میں اس کیفیت کی بر احمان کیا اور میری اس کیفی بر احمان کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیفی بر احمان کیا ہو کی کیا ہو کی

# للل ايمان كى بارجوس علامت

اس کے بعد کی کیفیت میں اور برامیدی خالب آئی۔ کو تھے اس کی وجہ سے محص مسلسل اطمینان قلب اور بیکون ول کا سامان قراہم ہو آ ما- معركا يد كيفيت معرت حيين عليه السلام كي ايك بجيب محموميت ير فور کرے کے بچر می مامل ہوئی۔ معرف کی مغلد ضومیات می سے ا يكسوي ہے كر آپ كى محبت كے بغير نماز قول نيس مولى۔ بتيہ دو مرے ا عمال کی تعلیت کی شرط بھی بی ہے کہ سے اعمال یا رکارہ حیث میں پندیدہ مول- یکی پندیدگی عارے اعمال ونوا قل کی قولیت کی مند ہے۔ کا ہر ے کہ جب امارے یہ اعال معور وهول موں کے 7 تماز واجب کا تولیت یا تا بھی لازم آسے گا۔ ا عمال کے تولیت کی بے دواست سیدا نشداء ک ان خصوصیات وفنل کے علاوہ ہے ہو اس سے پہلے وارد ہو پکی ہیں اور بلزن اوتی اعال کی تولیت پر دلل بین افزان اسے افتیار وارادے سے جواعمال بھالا تا ہے ان کی قولیت یا مبدعمل کی بنیاد بھی يك معاريه حين عليه اللام كا تقرب انسان سم ا عال ير اثراء از ہوتا ہے' فواء وہ اعمال اراد آ کیا لاست جا کی یا ہے احتیاری کی کیفیت پی اور خوار تقریب پروردگار سے سے نیاز ہوکر۔ پی معلوم ہوا کہ

یہ کوئی ایا عمل نمیں جے مبط کیا جاسکے۔مثال کے طور پر جب مجمی سید ا الداء كے معاصيم فقلال كريكا على عدول كالمحدم يہ ك بم نے انسی انام مفترض اطاع مان کران کے مفاقد برگرد کیا ہے۔ اس على كا عاد اعال مالد عن بديا بهد اور يكي اينا بي مونا به كد ان امود کویش فا و ری بخرجی کرد و امیکر ہوتا ہے۔ الله اگر کی کی مصيبتول كي داستان ساكي جاسك توعدم علمائي كرياد عود اكر مرف ات ى معلوم ہوكہ وہ أيك بيرة موحن يا مسلمان تما تو الجميس المكليار ہوجاتى یں۔ مرف کی نیس بلکہ اگر اتا ہی معلوم ہو کہ ایک فیرسلمان پر بھی میا مصیتیں وارد ہوکی ہیں تو انہان کریہ کے بغیر نیں رہ سکا۔ چموساتہ جوئے بچل کا بیاس سے بلکتا استقلوم کے سیدے چے ہونے اطفال کو ته يَ كُونا عُرِفا ريك كو طلب آب ك وقت ترجا ع قل كرا " طالا تکہ پانی کی اتن می مقدار طلب کی جاری متی سے بی کر بید سراب ہوجائے اور ان جاب کی بیکی میں ایسے معائب میں ہے من کرول تؤب جاتا ہے۔ جس کے بعد کا فریا وحمن پر رحم کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ وشمن اسنے انتام کی تمکین کے لئے زیادہ سے زیادہ یک کرسکا ہے کہ اہے کالف پر منہت یا جراحت وارو کرے کل کے اور کل کے بعد توین کے ارادے ہے اس کیلاش نین پر وال دے۔ لین قل کے بعد سید اوربدن کی بڑیوں کو توڑنا ' کئے ہوئے مریر ما زیانے مارنا 'اے متعدد

مقامات پر اویزان کرنا اور دوسو سال بعد اس کی قبر کودنا۔ نیر سے ایے منے اعمال میں جے من کرول بے مین موجاتا ہے آور انکموں ہے ۔ اختیاد افک جاری ، وجائے بین اس معیت پر گریہ کرنے والا خوا قارون عي كول نه مو باعت رحمت خدا قراريا بالميد تيوكد جب معرت يونس عم اي على الدون ك ياست كريت عليدن عن الدون المراب الی ہے دوجار قا تو اس نے حضرت ہوئی کی اواز کی اور ان سے چمكا م موا- ايل نے حضرت موئ وارون اور آل عران كے معلق ، استغمار كيا- جب اسيدان سب كي مويت كي خبروي مي تووه مغموم موكيا اور اس نے ال عران کی موت پر انسوس کا اظمار کیا سخدا و پوعالم نے اس سب سے اس کے لئے جرائے خرقرار دیا اور اسے دیا کے عذاب ے نجات دی۔ توجب خداد ترعالم قارون کے لئے کا ال عران پر رقت ے سب اُ يُر مقرد كرسكا ہے تو يہ كوكر عكن ہے كہ إلى ايرا يم ال عزان اور ال محد صلوات الله عليم أسمعن سے الى محبت اور دلوؤي کے یا وجود مجھے مایوس وٹا امید چھوڑ دے۔ کسی اعلیٰ زامت سے وسل کی ایک خصومیت بیرے کہ اس کے فوض وسل کرتے دائے یا اڑا نداز ہوکر اے بلند مَا رِبْ پر پنچادیتے ہیں۔ لین اگر اس کے وجود اس میں کوئی ایسی خای یا کو بای موجود موجو ان فیوش کو عمل طور پر اشهایراز موتے سے روکے تو پر بھی ان فیوش کے جزدی اثرات باتی رہ جاتے یں۔ ای طرح حین طیہ اللام سے قسل برقرار رکھنا عظیم نیوش وبرکات کا باعث بنا ہے لین اگر میرے مقات وا عال ان فوش کی آ فیری رکاوٹ بیں قیص اس کے جزوی اٹرات پر بھی قاعت کروں کا کو تکہ یہ تھیل اٹرات بھی میرے لئے کافی ہوں گے۔

## فضيلت زيارت حضرت امام حسين عليه السلام

باب فضائل زیارت مظام می وارد ہے کہ آپ کا زایر روز محر شاخ قرار یا ہے گا اس کی شفاعت وس یا سوا قراد کے لئے مقبول ہوگ یا مراس سے کما جائے گا کہ جل محص کو دوست رکتے ہواس کا بات قام كر بعشت على واعل كردو- لكين جب على الني قلس ير فكاه والما مول تو دیکتا ہوں کہ جنم سے سات دروا زے میرے لئے تھے ہوئے ہیں بلکہ آگ زنجری مل میں میرے بدن کو تھیرے ہوئے ہے۔ مرف می دس ملک آتش جئم میں داخلے کی علامات ملا ہر ہو چکل ہیں۔ الی صورت میں روز محفرها مت کی تمنا یاتی نہ رہے گی۔ بلکہ میں مرف اسی پر قناحت کروں گا ك كوئى ميرا باتھ يكر كر مجھے قيامت كى مولنا كون سے بچالے۔ يا پر صرف ی جاہوں گا کہ کمی طرح ہاتی جنم سے یا ہر ظلوں خوا ہ وہ کھ عرصے جنم میں گزا رئے کے بعد بی کول نہ ہو۔ مظلوم کی زیا رت کے قضا کل میں ے یہ بھی ہے کہ حسین علیہ النام کا زائر عرش پر خدا سے بمکلام ہوئے

والوں عی شامل ہوگا۔ وہ کے گا عی قواس مقام کا اہل جی ہوں اس
کے عمرے لئے یک کانی ہے کہ بلا تھے۔ جی ہے کوئی ملک بھے ہے جملام
ہو۔ روایات عی ورخ ہے کہ حیون بلیہ السلام کے زائد کا مرجہ انتا بلیہ
ہوگا کہ اے کیا جائے گا کہ تم بھی ما قیان کوٹر عی شامل ہوجا و فود بھی
عواور دو مرول کو بھی سراب کو۔ لیکن جب عی خود پر نظر کرتا ہوں قو
دیکھتا ہوں کہ عمل کیاں اور یہ اعزاز کیاں؟ بلکہ عمد قو فود کو ان افراد کے
در میان یا تا ہوں جو ایش جنم کے در نمان جنب والوں سے کہتے ہوں
در میان یا تا ہوں جو ایش جنم کے در نمان جنب والوں سے کہتے ہوں

ای پانی ہے تو دا سا ہیں ہی دے دو۔ بی بظوم کی توارت ہے مرف انا ہی طلب کر مری تھی انا پانی دے دوا جا ہے کہ میں تھی رفع ہونا انا ہی طلبکار ہوں۔ لین محص انا پانی دے دوا جا ہے کہ میں تھی نظر رفع ہوجائے۔ قیامت کے دن تو یس اس درخواست ہے ہی تلاج نظر کول گا۔ مجھے اس ہے کم پر بھی قاصت کرنا پڑے گی کہ قیامت کا دن وہ ہے جب انسان بیاسا دہنے پر دامنی ہوجائے گا کہ تکہ اس دن ایے بہت ہے انراد ہوں کے جن پر اس حالت کا اطلاق ہوگا۔ وائی تشریفتوں کے جن پر اس حالت کا اطلاق ہوگا۔ وائی تشریفتوں میں انہان کیا گھیل ہے۔

ه حفرت عد تبعث ويد جاك والع كيرفداك كا ذكر المريده معات من كل على الله الله على من على عبد كر وفي الله أثبان ال ثمام فنياول كا معداق بن جاسے۔ اب خواہ وہ مامنی کا انہان ہو یا مستقبل کا اور خواہ ابي كي مواتب كالمعالج عكن بويا نيس ايها انهاق مطلوم عليه الهام كالأسل ك دوي المنيات ك كترين مدارج يبن مناكر الرو عض روسة والول على على عامة) ست سال كراعلى ترين مرت يعن فيق شاوت ك ادراك كك كوياسكا ب اورجب انبان كويه مقام ماصل بوجائة ت اس کی زات تمام عمادات کا محور بن جاتی ہے۔ ایسے انبان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کی مجلس میں حیین علیہ السلام کے معائب كا ذكركيا جاسة تو اس من "أَنْكَىٰ اور تَبَاكَى" لِعِنْ رهنا اور روسة والول جیسی مثل بنانا کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ وہ ان مصائب کو من کر مخزون وطول موجا آ ہے۔ اور ان کے بلند درجات کی معرفت کے ساتھ ان کے مصائب پر مرب کریا ہے۔ ان پر درود وسلام بھیجا ہے اور تمنا کریا ہے کہ

4

کاش دہ آپ کی نفرت کرتے ہوئے گئے کے ساتھ شمید موجا قانور ای طرح اس کا یہ علی ند مرف عظیم شاب کا وحث ہے اللہ تعدا کی حوصت کا بھی اظہار ہے اور اس ہے اور اس ہے اور کیا ہوگا کہ امام کی معیت کا بھی اظہار ہے اور اس ہے اور کیا ہوگا کہ امام کی معیت میں شمادت یہ فائز ہوجائے ۔ بہت جلد ان مقایات کو چش کیا جائے گا جن سے درج بالا مھالے کی آئید ہوگی۔

احرام وفضائل مجالس سيد الشهداء عليه المام مرف ك لي يه عليه المام مرف ك لي يعوص بن بجن كي تعميل درج ذيل بال بخوص بن بجن كي تعميل درج ذيل بال بخو خدا و ترعالم درود وسلام بعيجا بان جالس بن مل ملائكه و معرفين لا زل بوت بن س- يمال آن والول ك لئ جناب رسول خدا على الله عليه و آليه وسلم المرالمونين جناب ميريقة طا بره اور حطرت المام حسن صلوائي الله عليه و آليه وسلم المد عليم المد علي دراب ميريقة طا بره اور حطرت المام حسن صلوائي الله عليه و آليه وسلم المد عليم المد علي دراب ميريقة طا بره اور حطرت المام حسن صلوائي الله عليم المد علي

سمر حکین علی السلام کانے والے (دایرین اور روئے والول) کو دیکھتے ۔۔۔

۵- حکین علیہ اللام مجالس میں شرکت کرنے والوں سے خطاب اور مختکو کرتے ہیں۔ ۲- بدام جعفر صادق علید السلام کا پندیده عمل ہے۔ پید بعبار عالیات مقام رُنہ کی حل ہیں۔ پید بعبل معرافحرام کی دیثیت حاصل ہے۔

ا ان كالميت طيم كا ند ہے۔ طيم كفيد كا وہ ركن ہے جو تجرِاً تود اور باب كو تجرِاً تود اور باب كو تجرِاً تود اور باب كو بات ہے۔ يمال دعائم قول ہوتى ہيں۔ ان كے طواف كا ثواب فائد كعبد كے طواف كے برابرہے۔

ال ان کا رہے۔ گنبو حین کے برابرے۔

ہد یہ عالمس بورکتے والی آگ کو بجفادی ہیں۔

سور بھت میں اس پائی کا سرچھر ہیں جے البوحیوان کے نام سے نگار جا آ ہے۔

سا۔ زیارت سے واپس آنے والا ایس مجالس کا خطیب قرار پاتا ہے جس کی ابتدا خلقت سے پہلے کا عرش اور انتا محشر ہے۔ اِنتا وَالله جلدی ان موضوعات کی تفسیل چش کی جائے گی۔

اگر درج بالا مطالب کو ذہن میں رکھا جائے تو اس تصور کا امکان باتی نہیں رہتا کہ انسان مشاہر مشرفہ سے جو بحربور صفات کا مجموعہ اور صول عبادات کا ذریعہ ہیں۔ باہرس اور خالی ہاتھ واپس نوٹے۔ اگر کمی خامی یا مرکاوٹ کی وجہ سے یہ خصوصیات بحربور اثر نہ کر سکیں تو یہ امر کال سے کہ ان کا کمترین اثر بھی خال ہے کہ ان کا کمترین اثر بھی خال ہے کہ ان کا کمترین اثر بھی خال ہونہ ہو کیونکہ۔

آب جبكه ننس كواس وسل كى افاديت يزيين حاصل بوكيا وبس ای یرای عان کو سمیٹنا موں۔ چری نے ان خصوصیات کے مالک کی طرف رجوع كركے ان خصوصيات ير جن ايك جامع كتاب كى تالف ك لے ایے تمام درائع کو جع کیا۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جنبیں تمام گلوقات عَالَم يَهَالَ كُلُ كَهُ الْجِياء اور اثمَدُ عليم اللام كے درميان بحي ايك مناز ومنفرد مقام حاصل ہے ای بناء پر اس کتاب کا عام و خصائیں الحين" ومزايا المظلوم و ركما حميا جبكه اس حقيرة اس مجومه كو وصائل الجين في شمة فسائص الحين "كانام ديا- عظم يوددكارعالم كے فتل وكرم سے اميد ہے كدوه اس كتاب كى وجد سے ميرى قركى تاریکی کو نور' اور فرع اکبر کے خوف کو امن وسرورے پدل دے گا اور جب روز محشر کی بلاکوں اور رسوائیوں کا سامنا کرتا ہونے قرید کاب نَكِيول كَا مَجُوعَ بَن كُرَ مَا مِنْ أَسَاءً وَمَا تُوْفِيْنِي إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تُوكُّلْتُ وَالَهُ أَيْبُ

Presented by Ziaraat.com

# خصائص محسینیہ جلد آول کے مندرجات اب حريف حسب ذيل باره ابواب يرمعمل موى

پهلا باب : بير باب حفرت سيد الشداع عليه السلام كي عوالم وجود سے متعلق خصومیات ہے۔ اس میں ان مقامات کی نظایری کی می ہے جمال (یہ نور) اپنی خلفت کی ابتدا ہے لے کرجو تخلیق کا خات ہے تمل کا واقعہ ہے واست تک موجود رہے گا۔ موضوع کی تحریج کے لئے مات درج زيل مناوين قائم كي محك يي-

ا۔ تورمبارک۔ خلقت کی اہتدا میں

٢- نورمبارك كي عوالم عالم ذرواشاح عالم العكاس اوريشت معرب " وم علیۃ السلام میں منگلی۔ جنت میں واقع ایک درخت میں اس کا تور معل مونا۔ نور مبارک کی دنیا میں منظی اور اس کی خصوصیات۔

۳- ولادت کی تصوصیات والات دوا قعات اور دوران طبولیت آپ کا

م- ہنام شادت کی خصوصیات۔

۵- عالم برزخ میں سیدا شداو کا مقام۔

١- عرمة محشراور سيد الشداء-

٤- بشت مي سيد الشداء كامقام-

دو مرا باب : سید ا نشداء کی ان مغات ٔ اخلاق اور مبادات کا بیان

جن پر آپ ذعر کی بحر کارید رہے۔

تیر اباب : ان مغات کردار اور مبادات کا بیان جن را اس فحر
کا کات نے روز عاشورا عمل کیا۔ مخصوصا آنجاب کی ظاہری ویا لمنی
مبادات اور مکارم اطلاق کے نمونے وہ اعمال جن کا ایم مخصوص دن
میں احاطہ ممکن تما اور وہ اعمال عبادات اور حب صغات جن کا احاطہ
مکن نہ تما - برحم کی بلاؤں اور معینوں کے بادجود آپ کی عابت قدی
اور شر منام مبادات کا مردر کرای کی ایک عبادت میں جمح ہونا۔ یو
اور شکر منام مبادات کا مردر کرای کی ایک عبادت میں جمح ہونا۔ یو
ایست کے اعتبار سے اتن عظیم ہے کہ آپ سے پہلے کی فرد واحد نے فدا

چوتھاباب: خداد نوعالم کے ان الطاف و تکریات کا ذکر جو سید الشداء اللہ کے تحت بیان کے تحت بیان کے تحت بیان کی مخصوص میں جن کی تفسیل درج ذیل آند منادین کے تحت بیان کی مخت ہے۔

ا۔ خداوندعالم کے ان الطاف اور فیوضات کا تذکرہ جو سید الشداء سے لئے معین ہیں۔

٣- كلام مجيد كي ان آيات كا بيان جوسيدا شداء كي شان مي نازل موكي

سر ان فوضات کا تذکرہ ہو افتل کلوگات کی طرف سے مطامی مین ۔ اس اعظم کلوقات کے عطا کردہ فیوشنات کا بیان د ۵- ان خصوصیات کا بیان جو احسن محلوقات کی طرف سے مطا ہو کی۔
۲- ان خصاص کا بیان جو تمام محلوقات میں افعل ترین طقت کی طرف سے مطابق محکوفات میں افعل ترین طقت کی طرف سے مطابق محکوب

2- ان مخصوص تعلیمات و تحریمات کا ذکر جو خداویدعالم نے ایام حیات علی ان کے لئے معرد کی تعیم-

با۔ ان مخصوص آداب واحرانات کا بیان جو خداویم عالم نے بعد شادت ان کے لئے مقرر کی بن۔

پانچوال باب : ان خاص فیوشات کا ذکر ہو خداوی عالم نے اپنے لف خاص نے اسے لف

چمٹاباب : ان خصومیات کا بیان جن کا تعلق خشوع اور آپ پر کریہ کرنے سے ہے۔

ساتوال باب : سيدا شداء كى زيارت كے فعاكل

آٹھوال باب : اس باب میں قرآن مجید کے تعلق سے حیون علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ باب موضوعات کے اعتبار سے مخلف عناوین میں منتم ہے۔

نوال باب : بیت الله الحرام کی نسبت سے سید السداء کے فعائل کا ذکر۔ یہ باب جار مناوین پر مشتل ہے۔ ا- آب كو حقيقاً بيث الله كامقام مامل ي-

۲- سیدا شداء علیہ السلام نے کعبہ کو خصوصی عزت دی۔ جس کی بناء پر خداد نوعالم نے ان مح کے فعا کل کعبہ کے مقابلہ پر لیکن مخفر قرق کے ساتھ 'چند فعا کل محصوص کے جن کا بیان یا حث رفت ہے۔

سے زیارتِ سید الشداء کی خصوصی تا چر-اور بعض پہلوؤں کی رعایت سے زیارتِ سیدا لشداء کا بچ وغمرہ سے موا زند۔

س- بارگاهِ فداویمِ عالم مِن آبِ کا تصومی تقرب آپ کی ذات کو بیٹے الحرام کی حُل قرار منا-وُلِلّٰہِ عَلَی النّاسِ حِیجَ الْبَیْتِ مَنِ الْحَرَام کی حُل قرار منا-وُلِلّٰہِ عَلَی النّاسِ حِیجَ الْبَیْتِ مَنِ الْحَرَام کی حَلی النّاسِ حِیجَ الْبَیْتِ مَنِ الْحَرَام کی حَلی النّاسِ حِیجَ الْبَیْتِ مَنِ اللّٰمِ النّاسِ حِیجَ الْبَیْتِ مَنِ اللّٰمِ اللّٰمِ

خدا نے ج بیت اللہ کو ان لوگوں پر لازم قرار رہا ہے جو صاحب استطاعت ہوں جس طرح مجاج خانہ کعبہ جاکر ج بجا لاتے ہیں ای طرح سید الشداء کی زیارت کو آپ کے اصحاب الل بیت کا لانکہ وانجیاء اور آپ کے شیوں کے لئے ج کی حل قرار دیا مجا ہے۔۔

دسوال باب ؛ ان فضائل کا بیان جن کا تعلق اللہ کے ملائکہ سے ہے۔اس موضوع پر تین عناوین کے تحت مختکو کی مجی ہے۔

میارہواں باب : سید اشداء کے ان فعا کل کا بیان جن کا تعلق انبیاء عظام سے ہے۔ جن میں عموی اور خصومی دونوں فعا کل شامل انبیاء عظام سے ہے۔ جن میں عموی اور خصومی دونوں فعا کل شامل جن۔ ان میں جن پنیبروں پر الگ الگ منوان کے تحت مختلو کی می ہے۔ Preseneted by Ziaraat.com

ان کے نام یہ ہیں۔

جناب آدم عليه السلام- جناب نوح عليه السلام- جناب اورلي عليه اللام - جناب ابراجم عليه السلام - جناب التليل عليه السلام - جناب يتقوب عليه السلام- جناب يوسف عليه السلام- جناب مسالح عليه السلام-جناب مود عليه السلام- جناب شعيب عليه السلام- جناب ابوب عليه اللامر جناب زُكِرًا عليه السلام- جناب يجي عليه السلام- جناب استعيل مادق الوعد عليه السلام- جناب موتى عليه السلام- جناب واؤد عليه السلام- جناب سليمان عليد السلام- جناب عيني عليه السلام-بإربوال باب : خاتم الانبياء مثلى الله عليه واليه وسلم اور حبين عليه اللام- اس تعلق سے بیان کردہ فضائل ان فضائل کے علاوہ ہیں جنہیں دوسرے انہاء ملیم السلام کے عوان سے بیان کیا کیا ہے۔ اس یاب پر ستاب کی پہلی طداعتام یاتی ہے۔

Since the state of the state of



سیدواشداع کانور ابتدارخلقت سے لیکر قیامت تک باقی رہے گا



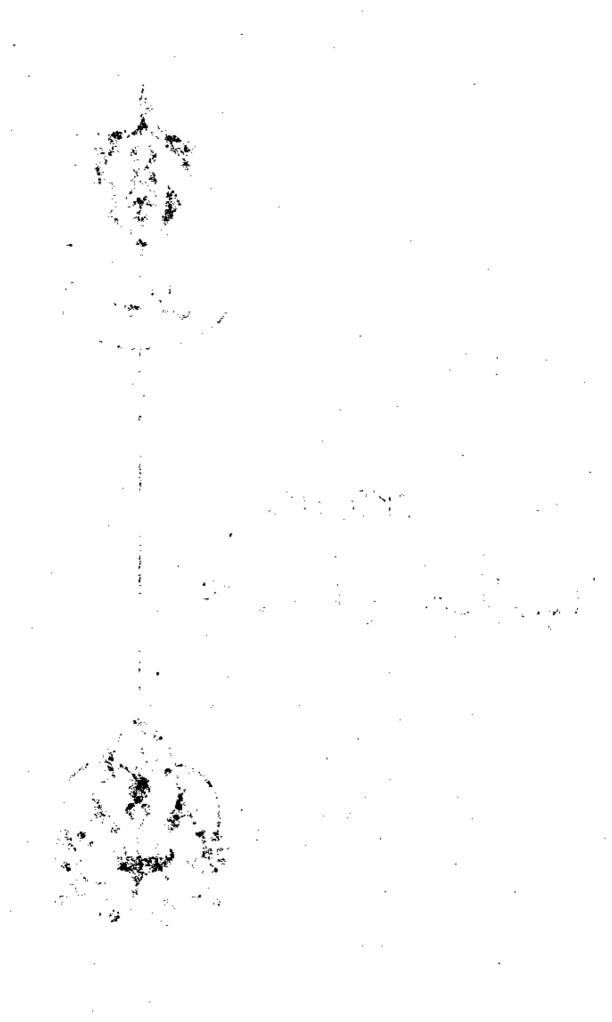

#### ا- نورسيد الشهداء-خلقت كي ابتداميس

بختین کہ بینانی عماء اور دیگر افراد نے طاء ہے اس امریر اختلاف کیا کہ سب سے پہلے کوئی شے علی کی جی۔ اس موضوع پر حظمین اور ملین بھی یا ہم حتل نہیں جکہ اخبار وروایات میں بھی اس پر اختلاف موجود ہے۔ لین اکثر عماء کا خیال ہے کہ خداویوعالم نے سب سے پہلے حل اول کو طلق کیا۔ اس کے بعد حمل اول نے عمل دوم کو اور فلک اول کو طلق کیا۔ اس کے بعد حمل اول نے عمل دوم کو اور فلک اول کو طلق کیا۔ یہ سلمہ اس ترتیب سے عمل دہم تک چاتا رہا۔ حمل دیم نے فلک نم اور منامیر ترکیمی کو علق کیا۔ موضوع کی وضاحت اس مرتم کے فلت کیا۔ موضوع کی وضاحت اس خصومیات کی جاتم اور منامیر ترکیمی کو علق کیا۔ موضوع کی وضاحت اس خصومیات کی حال ہے۔ کہ عمل اول خداکی مخلوق ہونے کے اختیار سے تین خصومیات کی حال ہے۔

ا۔ وجود میرا کاول کے اعتبازے

اب وجوب مبدأ اول كاعتبارے

٣- امكان زات كے اعتبارے

پی معلوم ہوا کہ وجود ' تخلیق عمل دیمر کا سب قرار پایا۔ وجوب پیدائش فلک کا باعث بنا اور امکان ' جم فلک کی تخلیق کا ذریعہ بنا۔ اس ملی کا طرح یہ سلمہ عمل دوم سے لے کر حمل دہم کک چل رہا۔ آایس ملی کا خیال ہے کہ محلوقات میں سب سے پہلے پانی کو فلق کیا گیا۔ جبکہ بلیاس خیال ہے کہ مطابق ' جب خداوند عالم نے محلوقات کی فلقت کا ارادوکی و

اس نے ایک مکرہ کے خطاب کیا۔ یہ کلہ محلق کا سب قرار پایا اور عالم وجود من اللا - أس كے بعد معل محليق مولى - بي اس فاظ سے فعل حركت يروليل قرار بإيا اور حركت حرارت يرب فيكن كثير روايات محيراس امرير ولالت كرتى بين كه سب سے يملے مرور كونين ملى الله عليه و آليه وسلم کے نور کو علق کیا حما۔ اس امریر عمل سلیم بھی قبول کرتی ہے کیونک خداوندعالم نے جس شے کو سب سے زیادہ آشرف اور محبوب رکھا اسے مب سے ملے بدا کیا۔ بعض روایات بن وارد ہے کہ یہ قابل احرام انوار اور ائت اً ممار مليم السلام كانور الك ي ب- اب جبديه امر لطے یا کیا کہ حکوقات میں سب سے پہلے جناب رسالت مآب ملی اللہ علیہ وآليه وملم كاتور غلق بوايا محترم انوار اور ائمته اطهار عليم السلام كانور باہم پیدا کیا گیا۔ اس لئے دونوں لحاظ سے یہ کما جانگا ہے کہ نور معرت حسین علیہ السلام اول محلوق ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب پیغیراکرم صلى الله عليه وآلِهِ وسلم في قرايا -حُسَيْنُ يِنْتِي وَآنَا مِنَ الْعُسَيْنِ -و مری روایت کے مطابق ۔ آنا رسن حسین وکسین بیتی ۔ لین میں حسین سے ہول اور حسین محص سے ہے۔ پس معلوم ہوا اول محلوق حین کا نور ہے۔ کو تکہ اولیت اس کو حاصل ہوتی ہے جے سب سے پہلے خلق کیا جاتا ہے اور ہر دوسری محلوق اس کے بعد پیدا ہوئی۔ پس اس میں کسی تعجب کی جا نہیں' اگر کہا جائے کہ ہروہ ہے حسین پر گریہ کرتی ہے

بو تلوقات میں شال ہے۔ اس لئے جب یہ کما جاتا ہے کہ کا کات کی ہر

کلوق نے سد ا شداء بر کریہ کیا تر یہ کوئی مبالفہ یا استعارہ اور تمثیلہ شیں

یا یہ گان در کیا جائے کہ یہ نصورائی گریہ یا زبان طال کا کریہ یا فرضہ کریہ

ہے۔ بلکہ یہ حقیق کریہ ہے اس کریہ میں تمام موجودات عالم منحلہ

پغیران ماسیق کا تکہ 'افلاک 'یائس وجن ' شیطان ' جت وجم' سک اور

مقیران ماسیق کا تکہ 'افلاک 'یائس وجن ' شیطان ' جت وجم' سک اور

مقیران ماسیق کا تا ہے اور الماب وماہتات ہی شامل ہیں۔ ان کا

مریہ مرف احق عالم بحک محصر میں بلکہ تمام حوالم کے اقاب وماہتاب'

مریہ مرف احق عالم بحک محصر میں بلکہ تمام حوالم کے اقاب وماہتاب'

مریہ مقیران اور ان میں رہنے والے کرلا میں شادت سے پہلے کریہ

کررہ مے مدوایت میں واردہ کہ

عَلَقَ اللَّهُ أَلَفَ اللَّهِ عَالَمٍ وَالْفَ اللَّهِ اذَمَ وَأَنْتُمُ اخِرُ الْعُوالِمِ وَالْأَدَبِيِّنَ -

"الله في بزار بزار علم اور بزار بزار آدم على كا اور تم آخرى عوالم اور آخرى آدميول بن سے بواس طرح وہ سب اپنے حال كى نبت سے حقیق طور پر كريہ كررے تے" - اس سے ميرى مراديہ نبيس كه پورى كا كات مرف سيد الله اء كے قل كے بعدى روئى ہے بلكہ بر خلقت نے أن كى شمادت سے بہلے بحى ان پر كريہ كيا ہے - اس موضوع كو ايك مداكات باب كے زبل بن بيان كيا جائے گا - حضرت بجت مجل الله تعالى الله تعالى حداكات باب كے زبل بن بيان كيا جائے گا - حضرت بجت مجل الله تعالى الله تعالى د

Preseneted by Ziaraat.com

بَكُتُمُ الشَّنَاءُ وَمَنْ فِيهَا وَالْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَلَنَّا يَطَأَ لَا يَشِهَا -

"آسان اور اس می رہے والوں اور زعن اور اس کے بست والوں نے آنجاب یا اس وقت کریے کیا جب آپ نے عید اور کم کے بھا ووں ے درمیان ابھی قدم رکھا تھا"۔ اس سے بی مراد نہ لیا جائے کہ برشے ان ير مرف شادت سے پہلے كريہ كردى ہے بلكہ ان كاكريہ اس وقت ے ب جب سے اول محلوقات کو علق کیا گیا۔ ہرشے اس وقت سے تحنوع وفتوع میں معموف ہے۔ عالم کا ہر خنوع اور ہراکساری الہیں ۔ كے لئے اور ائيں كے سب سے ہے۔ بيش محتقن نے ہى اس امرى تأثید کی ہے کہ ہر منوع واکسار اسی کی وجہ سے ہے۔ ہرمدا میں اسیں ك نومع كى مونج ہے۔ جب يہ كما جا يا ہے كہ مظلوم كے قل ير جرشے تے گرید کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس اسلمہ سے ان کو گل کیا گیا اس پر حرب کا اطلاق حس ہوتا۔ حس بلکہ اس کا شار بھی حربے کرنے والول ميں ہے۔ يہ محيم اسے قصيدے ميں اس طرح كتا ہے۔ السيف بفرى نحراً باكياً والرمح يَعْي قائمًا وانشى فَالنِيلُ يُصِيبُهُ وَيَبِكِي وَالرَبِيحُ هَائِلٌ لِلْوَأْسِ يَبْكِيْ مكوار مكوسة ميارك كوكاث ربى تقى ليكن مريان تقى نيزه حالت قیام میں موت کا پیغام دے رہا تھا اور رو رہا تھا لیکن خم ہوکر جیم اطریس

بوست ہوتا قا۔ تیم جم ملتر تک پنج کر دوئے تھے۔ نیزہ روئے ہوئے
اپید سرکو بلعد کرتا تھا۔ جب کیا جاتا ہے کہ برقے نے ان پر گرید کیا تو یہ
شہ سجھا جاست کہ قا کول نے ان پر گرید نہ کیا بلکہ اپی ذات ابنیت اور
فطری قاضوں کے مطابق انہوں نے بھی گرید کیا۔ وہ (قائل) جو بھی اتھ
جنم میں دیس کے اپی مقات اور اختیاری افعال کی بناء پر گرید نمیں
کرستے تھے۔ بال البتہ اس وقت ان کو ظاہری اور اختیاری طور پر گرید
وا میکیر ہوا جب انہوں نے اپی فیرفطری مقات وافعال کو ترک کیا۔ جیسا
کہ بعض افراد کی نبت فدائے قنائی کی معرفت کے باب میں فرایا گیا۔
کہ بعض افراد کی نبت فدائے قنائی کی معرفت کے باب میں فرایا گیا۔

انبول نے معرفت قدا سے اٹار کیا یا ان کے تھوں ہے اس پر لیتن اور دہریہ لیتن او کہا۔ ان کا اٹکار بریائے قلم وطوقھا۔ کو کلہ زندین اور دہریہ افراد کے محروہ جب اپ افتیاری براد وافکار کو بحول جاتے ہیں آو پھروہ نظری طور پر اوحید کی طرف ما کل ہوتے ہیں۔ بالکل ای طرح سید الشداء شطری طور پر اوحید کی طرف ما کل ہوتے ہیں۔ بالکل ای طرح سید الشداء کے دخمن اور قابلین اس وقت محریہ کرتے تھے جب وہ اپنا افتیاری براو سے فافل ہوجاتے تھے۔ صرف کی نمیں بلکہ اس وقت بھی ان پر با افتیار کریہ غالب آیا جب وہ عداوت کے عروج پر تھے یا سید الشداء سو کی ان کر با افتیار کریہ غالب آیا جب وہ عداوت کے عروج پر تھے یا سید الشداء سو کی ان کر با کھیا کر دے تھے اور اس وقت بھی جب تھیوں کو لوٹا اور محدوات کی جون میں سعد نے ارادہ کیا کہ اب سید ہوادوں کو چینا جارہا تھا۔ جس وقت عمرین سعد نے ارادہ کیا کہ اب سید

اے پیرسند ابو حیداللہ حین محوقل کیا جارہا ہے اور و کوز دیک رہا ے۔ بیس کراس متلدل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہومجے اور اس نے منه کیرلیاب می کفیت اس شق کی تھی ہو حضرت مید الشداء کی نورنظر جناب فاطمہ کے کانوں سے کوشوا رہے اور یافل کیا زیب نال وہا تھا۔ خود محذرہ نقل فرمانی ہیں کہ میں یکی تھی اور سونے کی یا زمیب میرے پیر میں تمی- ایک نامرد شق میرے وروں سے پازیب ا آر آ جا آ تھا اور رو آ جا آ تھا۔ میں نے اس سے بوجھا اے وشمن خدا تیرے روئے کا سب کیا ہے؟ تو کینے لگا کیونکر نہ روؤل کہ میں جناب رسالت مآب کی بٹی کو لوٹ رہا ہوں۔ آپ نے فرایا جب تھے مطوم ہے کہ میں تیرے تغیر کی بین مول تو پر تو مجھے کول لوث رہا ہے؟ کئے لگا اگر میں اس یا زیب کو نہ نکالوں تو کوئی اور نکال لے جائے گا۔ یمی حالت بزید کی بھی تھی کہ جب اس نے اسران حرم کی حالت دیکھی تو رویا اور کہنے نگا۔ قَبُّحَ اللَّهُ إِنَّى مَدْجَانَه - خدا يرم صاند كامت ساه كرا

عالم أقريش بن نورمبارك كي منتع یہ مختبق کہ خداونیمالم جل کلالہ متغبد دیکانہ تھا۔ نہ کمی محلوق کا وجودتما اورند زمان ومكان كا معترروا يات عيد ابت سي كرجب خالق كُل نے اضل محلوقات كو خلق كيا تو اس نے على وفاطمہ وحسن وحسين ( ملیم اللام) کے نورکو ایک نورے مثنق کرے مختف عوالم می متعدد مراحل سے مزارا۔ ان عوالم میں سے ایک عالم عرش کی تھات سے پہلے اور ایک عالم عرش کی تخلیق کے بعد 'ایک خلقت توم سے قبل اور ایک خلقت آدم کے بعد تھا۔ یہ ذوات مقدمہ ان عوالم میں بھی نور تھی اور تمیمی نور کی شبیهر- نمی شفاف خیس اور نمی درات کی صورت میں۔ نمی بهشت میں نور بن کر آئیں اور مجھی عمود نور کی حیثیت ہے۔ مجھی جناب آدم کی پشت میں طاہرہوئیں اور نمی ہاتھ کی انگیوں اور جبین مبارک مل- مجى حضرت آدم سے لے كر حضرت يغيرملى الله عليه و آليه وسلم كے والد ماجد حضرت عبدالله بن عبدًا لمطلب مليما البلام تك اسيخ اجداد كي پیشانیوں میں ظاہر ہوئیں اور تممی اپنی جدات کی پیشانیوں میں جن کی اول حفرت حَوّا اور آخر جناب آمِنه منت وَهَب بعن يَغِيرِ اكرم صلى الله علیه و آلبه وسلم کی مادر کرای تنمین - به شخین که به مقدس انوار مخلف مقامات یر رہے مجھی عرش کے سامنے مجھی عرش کے اور مجمی عرش کے نے اور تم می عرش کے اطراف میں۔ یہ انوار بارہ محابوں میں ہے ہر جیاب Preseneted by Ziaraat.com

ين موجود تهد مجي بحر تورين ته اور مجي كإب جائ مان عل- يه اقار ان فام مثانات بر ایک مضوض مت سیک در ہے۔ یہ طدس افوار۔ عالم قل عرش من جار الله مين بزار سال محلي ادم سے پہلے مرش ك الراف بدره برار سال اور معرت ادم كى خافت ے قبل عرش سے مع اره برار مال تک موجود رہے۔ ان مطالب کو تھیٹی طور پر بیان کرنے كے لئے ايك ستق كاب كى ضرورت يوے كى جبك معمود محرے يہ ہے كد حسين عليه السلام سے معلق اس وقت كى كيفيت بيان كى جائے جب آپ عالم نور میں عقباکہ موالم میں انوارِ مطرّہ کے درمیان اس نورک ا تميازي حيثيت ا جاكر بو اور عالم ظلال واشياح ودرات عن ان اتوارك کینیت ایشت میں ایک فیمر کی مثل میں ان انوار کا محاجر ہونا اور معرت زَبْرًا مَلُواتُ الله وسلامُ عليما كے موشوارہ عن ان كى جُلِّي كو بيان كيا جا سکے۔ اب ہمارا کمنا ہے ہے کہ ان تمام موالم میں انوار مقدمہ کا معدد دنور معرت تیخیرً کا تور مبارک تما ببکد معرت حسین علیہ السلام کو ب ا تماِزی تخسومیت مامل تھی کہ ہے کا تورمنزت بھی مرتب کے نور کا ا یک بز تھا۔ کو تکہ خود جناب رسالت کاب مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فراا \_ قَالَهُ مِنْ حَسَمْنِ وَحُسَمْ يَنْهُ - "ووحين عين اورحين ان سے ہیں"۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو حمین اسے نور کو یہ خصوصیت ماصل ہوئی کہ اس کو دیکھنے سے خزن وطال کی کیفیت

طاری موجاتی۔ جب بہ انوار مقدمہ حضرت ادم علیہ السلام کی الکیوں میں طاہر ہوئے تو اپ محزون ومغموم ہو مجھ کو تکہ خطرت ادم کے اعظت ابهام میں معرت حیین علیہ السلام کا تور پوشیدہ تھا۔ آج تک بیہ تاجموای طرح یاتی ہے۔ جس محض پر بنی عالب آئے اگر وہ ایمام کی پہت بر تاہ كرك تواس يرغم وطال عالب أجائة كا- حفرت ايراميم عليه السلام مجي غم وطال کی اس کیفیت ہے دوجار ہوئے۔ جب جعرت ایراہیم علیہ السلام تے عالم آرواح میں سید الشداء علیہ السلام سے تورکو دیکھا اور ان کے اسم کرامی کو زبان سے جاری کیا یا ان کے کام کو سنا تو ان پر رفت طاری ہوئی۔ بلکہ اس کے علاوہ مجی جن چڑوں کو انجاب کے نور سے نبت دی جاتی ہے ان میں بھی یہ اڑ پرا ہوجا آ ہے۔ ایک روایت کے موالق جناب جرائیل نے حضرت نوخ کو محتی کے اطراف نعب کرنے کے لئے بانچ کتبے دیئے۔ ان میں سے ہرکتبہ پر انوار مسئہ طیبہ میں سے ایک نام درج تھا۔ جب حفرت نوح نے نور حمین علیہ اللام سے متعلق کتے اٹھائے تو اس سے ایک تور ساطع ہوا۔ پر خون کے رنگ کی ایک رطوبت خارج ہوئی۔ حضرت نوح نے اس راز کے متعلق سوال کیا و اعتب بتایا مياكه نيه كبنه معرت جين عليه الملام عد متعلق عد اور اس كتي س خون کا حرفے ہونا ان کی شاوے قامہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور مبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے تھی کید ہے فور ماول کی ویٹائی میں

اس وقت باہم ہوتا جب تغیرے اجداد ان کے ہلن میں برورش یانے كتيراى لمرح جب جناب رسالت كاب كا نور مبارك بلن مطر معرت آمنہ میں خطل ہوا تو حضرت آمنہ کی پیشانی سے نور طا بر ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ محذرات ازخود صاحب انوار نہ تھیں۔ جب یہ انوار مقدسہ ان کے بین میں خطل ہوتے تو یہ نور ان کی پیٹائی سے جھلکنے گا۔ لیکن اگر ہائیں بنیادی طور پر اپنی انوار مقدسہ کا جزیوں تو پھران کے اینے نور کے علاوہ کوئی دو مرا بور ان سے ظاہر تسیس ہو تا۔ اس کی مثال ہوں دی جاعتی ہے کہ جب مِیدافتہ کری جناب فاطمہ ذہرا سلام الله ملیما کے بلن مظرین حزت حن علیہ السلام کا تور عمل ہوا تو ان محذرہ لحمارت ومصمت کے اینے نور کے علاوہ کوئی اور نور ان کی پیٹانی سے ما ہرنہ ہوا لکین حضرت حسین علیہ السلام کی خصوبیت ہیہ تھی کہ جب آپ کا نور محذرہ مصمت کے بلن میں وارد ہوا تو پینبراکرم ملی اللہ علیہ و آلیہ وسلم نے بیٹی کو کا مکب کرکے فرایا۔

ائِيْ آرَى فِيْ مُقَدَّمِ وَجُهِكِ مَنْوِةً وَنُورًا وَسَيْلِهِ بَنَ مُجَّةً لَهٰذَاالَجَنْقِ-

میں تیری بیٹائی بی ایک نور دیکھ دیا ہوں۔ قریب ہے کہ تیرے بطن سے کلوقات کے لئے ایک مجت خدا پیدا ہو"۔ اس پر جناب فاطمہ سام م ایک فرمایا۔

اِنِّيُ لَمَّا حَمَلَتُ إِنِهِ كُنْتُ لَا أَخْتِجَاجَ فِي اللَّلَةِ الطَّلْمَاءِ اِلَى مِصْبَاجٍ-

"جب سے یں اس بچ سے حالمہ ہوئی ہوں۔ چھے اندھری رات
من جاغ کی مرورت نیس ہوتی۔ بی معلوم ہوا کہ یہ افلاز مرف حزت
حیون علیرالطام سے مختل ہے کہ ایک نور کی موجودگ یں دو مرا تور بی
فلا ہر ہوتا۔ اس نور میارک کی ایک متاز خصوصت یہ بھی تمی کہ یہ نور
دو مرے انوار پر بتال آجا تا تھا۔ بی دیے تمی کہ جس مخص نے شادت
کے اید ای کے جیو مطر کو دفت تمریخ ہون کے سیاح تی کی ہے تی کہ

وَاللَّهِ لَقَدْ مَعَلَيْنَ ثُوْرٌ وَجْهِمْ عَنِ البَّعَلِي فِيْ قَبُّهِمْ .

" فدا کی معم معرفت جین علیدالملام سے چرو میادک سے چیئے والا نور ای قدر تیز قال کہ میری آنھیں نے وہ ہو کئی اور قل کرنے کی جگہ نہ رکھ سکائے۔ نورمیارک کی جملہ خصوصیات میں ہے ایک خصوصیت ہے تھی کہ کوئی پردواس نورکی راہ میں رکاوٹ پیوا نہ کرمکیا تھا۔ یی محض کھا

اِنِّيُ مَارَابَتُ لِيَعْلَا مُضععًا بِالدَّعِ وَالتَّوَابِ اَنُورَ وَجَهًا إِبْهُمْ اِلْمَا مَا اللَّعِ وَالتُوابِ اَنُورَ وَجَهًا إِبْهُمْ اللَّعِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

وفون بھی جین اتور کے اس تورکو نہ چمپاسکا تھا۔ جے ہردد مرے تور پر پرٹری حاصل تھی۔

#### سام خصوصیات ولادت مبارک

و المراكر ملی الله عليه و آله و سلم جرة جناب سيده مراك ولادت كا انتظام كرة جناب سيده مراكم الله عندان المكام كرا من الله الله عندان المكام كرا من الله الله الله الله الله منال الله على الله ع

اے اساء میرے تورِنظر کو میرے پاس لاؤے اساء فرایا۔ میں نے ولادت کے جور نظر کو ایک دین کیات آپ سے قرایات آنت تنظیم اِن اللّٰہ قد تعلقہ وظهر ا

ان المعدالد فيرا على افرة ميرك الخ بمت كرال مي الله الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه

وآلبہ وہلم پر بھی تغیر کی ہفت پر دیکھے جاتے اور بھی سید انور پر بھی بغیر نے کو ہا تھوں پر اٹھا کر ہاتھ کرتے اور الب ہائے مبارک کو ہوسہ دیت بھی ہاتھوں پر اٹھا کر لوگوں سے تعارف کروائے اور باکیے کرتے تے کہ اس کا خیال رکھوں کبی رسالت ہاب معلی اللہ علیہ و آلبہ و سلم مجرہ میں ہوتے اور آپ ہشت مبارک پر سوار ہوجاتے۔ بھی اپنے والد بزرگوار علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہوتے اور آپ انہیں سنبھالے رکھتے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلبہ و سلم ان کے اصفاء کو ہوسہ دیتے تھے۔ بعب جناب رسول اللہ عالم اختصار میں تھے تو آپ ان کے سید پر تھے۔ بعب جناب رسول اللہ عالم اختصار میں تھے تو آپ ان کے سید پر تھے۔ بینجیس میں ان کے سید پر تھے۔

مَالِیْ وَلِیَزِیْدَ لَا کَارِکَ اللّٰہِ فِی یَزِیْدَ۔ میرایزیہ سے کیا کام۔ خدا بزید کومیارک نہ کرے۔

# سم۔ وہ مقامات جمال سراقدس کور کھا گیا

ہر بخبروا م کو تنظ قلم سے قل کیا کیا یا ذہر جا سے۔ ان بی سے ہر شہید ہونے والا شماوت کے وقت اسپنے کمر بی تھا یا اسپنے شمر بی یا محراب بی ۔ ایبا بھی ہوا کہ بعد شماوت ان کے سرکو طشت بی رکھا کیا لیکن ان بی ۔ ایبا بھی ہوا کہ بعد شماوت ان کے سرکو طشت بی رکھا کیا لیکن ان بی میں سے کوئی ایک بھی ایبا نہ تھا جے زفوں سے جور کرکے چی بوئی کرم بنی بوئی کرم نیٹن پر قتل کیا جو۔ قبالها مین میسینہ تی جا ، اعطامها ب افہوس نے میں پر قتل کیا کیا ہو۔ قبالها مین میسینہ تی جا ، اعطامها ب افہوس

اس مظلوم کی معیت کتی معیم بور اگوار تھی! شادت کے بعد طلائکہ آپ کے جد طلائکہ آپ کے جد المرکو یا تھی آسان کی لے محے اور پھروویارہ زمین کروا کے والی لائے جمال جد المرتین دان تک ہذا رہا۔

آپ کے مرمبارک کی بھی ضوصت ہے ہے کہ اے کوچہ دیازاری پر پرایا کیا یا پر مخلف مقامات پر رکھا گیا۔ مرمبارک بھی دشنوں کے باتھ میں دار ہوں میں برا اور بھی نیزے کی توک ہے۔ اس مرکو بھی درخت پر لککا یا گیا ہے گیا بھی مٹی پڑا اور بھی نیزے کی توک پر اور بھی دروازہ شردمشن لاکا یا گیا ہے گئے کہ کر کے دروازے پر اور بھی دروازہ شردمشن پر۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مرکو طشت میں دکھ کر این زیاد کے مائے دکھا مائے بیش کیا گیا۔ بعد میں کی مرطشت طلا میں بڑیے بلید کے مائے دکھا مائی شام ہے کریا ہے شام تک ویا دب دیار پھرایا گیا۔ بعض روایات کے مطابق مطابق شام ہے کریا۔ یا جمور کے جایا گیا مصرے حدید اور شرشام سے کریا۔ یا جمور کے جایا گیا مصرے حدید اور شرشام سے کریا۔ یا جمور کے جایا گیا مصرے حدید اور شرشام سے کریا۔ یا جمور کے جایا گیا مصرے حدید اور شرشام سے کریا۔ یا جمور کے جایا گیا مصرے حدید اور شرشام سے کریا۔ یا جمور کے جایا گیا مصرے حدید اور شرشام سے کریا۔ یا جمور کی میں دوایا گیا۔

۵- عالم بَرْزَحْ مِن سَيْدُ الشَّهُ العَلَيْمِ السلام كامقام المَدِينَ فِي مِن الشَّهُ مِن اللَّهِ المَالِمِ عليهِ السلام كامقام

عالم برزخ می سید الشداء علیه السلام کے مقام سے متعلق ایک حدیث میں قرایا کیا۔

فِيْ يَسِيْنِهِ الْعَرْضِ يَنْظُرُ إلى مَصْرَعِم وَمَنْ حَلَّ فِيهِ وَيَنْظُرُ اللهِ مَصْرَعِم وَمَنْ حَلَّ فِيهِ وَيَنْظُرُ اللهِ مَصْرَعِم وَمَقَ اعْرَى لَهُمْ وَيَاسَمَاءِ اللهِ مُعَنْدِهِ وَهُوَ اعْرَى لَهُمْ وَيَاسَمَاءِ

اَهَائِهِمْ وَهِدَ رَجَائِهِمْ وَمَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَ اللّهِ مِنْ آحَدِكُمْ وَابِنّهُ لَمْ مَنْ يَجْدِيهِ فَكَ اللّهِ مِنْ آحَدِكُمْ وَابِنّهُ لَمْ مَنْ يَجْدِيهِ فَكَ تَعْفِرُ لَهُ وَيَشَلُ الْهَاوَّةُ اللّهُ لَكَ لَكَانَ فُرحَكَ وَيَقُولُ اللّهُ لَكَ لَكَانَ فُرحَكَ أَكُو مِنْ جُزَعِكَ-

آپ عرش کی دائیں جانب سے

ہیں اور ای شداء کو دیکھتے ہیں جو قبل گاہ میں دفن ہیں پھراپ نظر گاہ پر

نظر ڈالنے ہیں۔ پھر اپنے زوّار کو دیکھتے ہیں۔ آپ ان کو اچھی طمق
پچانے ہیں اور ان کے آیاء واجداد کے نام سے بھی واقف ہیں۔ اور فدا

کے زدد یک آپ میں سے ہرایک کے مقام وحوات کو بھی پچانے ہیں۔ وہ

گریہ کرنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں قوایل کے لئے قود طلب استغفار کرتے
ہیں اور اپنے آیاء کرای سے اس کی پخشش کے لئے سفارش بھی کرتے ہیں

اور پھر فراتے ہیں اے رونے والے اگر تھے معلوم ہوآ کہ فدائے
تارک وقعائی نے تیرے گریے کی کیا بڑا مقرد کی ہے آتے تیری فم واندوہ سے
تیارک وقعائی نے تیرے گریے کی کیا بڑا مقرد کی ہے آتے تیری فم واندوہ سے
تیارک وقعائی نے تیرے گریے کی کیا بڑا مقرد کی ہے آتے تیری فم واندوہ سے
تیارک وقعائی نے تیرے گریے کی کیا بڑا مقرد کی ہے آتے تیری فم واندوہ سے
تیارک وقعائی نے تیرے گریے کی کیا بڑا مقرد کی ہے آتے تیری فم واندوہ سے
تیارک وقعائی نے تیرے گریے کی کیا بڑا مقرد کی ہے آتے تیری فم واندوہ سے
تیارک وقعائی میں اضافہ ہو گا۔

٧-ميدان محشراور سيد الشداء عليه السلام

روایات میں نقل ہے کہ روز محفر عرق کے بیچے آپ کے لئے مجلس عزا بہا کی جائے گی۔ اس مجلس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں آپ پر

تمام روئے والے اور آپ کے زیا رت کرنے اولے نمایت اطمیتان خاطر كے ساتھ شركت كريں مے اور ان كى مجلس سيں محد مجلس ميں شركت كرف والع جب آب سے محلكو كردہے يوں مے اس وقت بھت عزر مرشت سے ان کی ارداح ان کے لئے پیام مجیس کی کہ ہم اب کے مشاق میں جلد واپس آئیں لیکن وہ بھت میں جانے سے انکار کریں مے اور حبین علیہ السلام سے مختلو کو ترج ویں سے اور ان کی ہم نشینی کو مشت کی لذت سے زیادہ اہمیت دیں مے۔ روایات نے عرمہ محشر کی ایک اور مظریقی کی ہے جے دیکھ کر ایل محشرب چین ہوجاتیں مے آپ محشر میں ایستادہ ہوں سے اور کردن کی رکوں سے خون الحیل رہا ہوگا۔ یماں تك كه جب جناب فالحمد زَيْرًا ملام اللهِ عليما آب كو اس مالت مي دیکمیں کی تو فرا د کریں گی جس کی تضمیل استدہ مقات میں بیان کی جائیں

ے۔ بہشت میں سید الشہداء علیہ السلام کا بلند مقام معلوم ہوا کہ ہرام کے لئے بہشت میں مضوم مقام سقرد ہے۔ معلوم ہوا کہ ہرام کے لئے بہشت میں مضوم مقام سقرد ہے۔ جبکہ حین علیہ السلام کے لئے مقام الممت کے علاوہ مزید درجات مخصوص ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلیہ دسلم فرائے ہیں۔ وات تک فی الیعنان کدو جائے آلا تنالها یالاً یالشّهادّة ۔

"یاحین تیرے لئے ہشت می درجات مقرر بین جنیں تو مامل نیں کرسکا محر فیض شادت کے ساتھ"۔ ان درجات کی بناء پر آپ مشت می برمشت می برمشت می برمشت می برمشت می زینت بیں۔ گویا حمین علیہ السلام بمشت می برمشام کی زینت بیں۔ گویا حمین علیہ السلام بمشت می برمشام پر موجود ہوں مے اور پورا بمشت مرف انہیں کے لئے مخصوص میا۔



ومفات اخلاق اور عبادت سيدا الشهداء



#### صفات واخلاق وعبادات وسيد الشهداء

اس باب کے دیل میں جھے امامت کی مفات میان کرنا معمود نیس کونکہ مخول ان کا احالمہ کرنے سے عاجز ہیں اور ان مفات کو کمی توقیع وتحريح كے ذريعہ حس سمجايا جاسكا البت يوكله بندول ير ائمة كى معرفت واجب قرار دی می اس لئے امامت کی اجالی معرفت کا مامن کریا ضروری ہے۔ یمال پر مرف متاز مفات کے ذکر پر اکتفا جیس ہوگا بلکہ اس ذاستِ والا مقات کی ان مخصوص مغات وحیادات کا تذکرہ ہوگا ہو انہیں سے مخصوص ہیں۔ یہ خصوصیات دو قسموں پر مشمل ہیں۔ پہلی متم آپ کے ووران حیات کی مفات مطاقہ سے مبارت ہے جبکہ وومری حم یوم طف اور روز عاشورا کی میادات سے متعلق ہے۔ ان دونوں خصوصیات کو مستقل منوان کی حیثیت مامل ہے۔ اس منوان کے تحت ان مغات خامد کو زیر بحث لایا جاسکا ہے۔

ا۔ جن پر آپ ذعر بھر عامل رہے۔ اس کے مفات کی ترتیب کے فاظ سے سب سے پہلے مفت العقیم ۔ کو زیر بحث لایا جا آ ہے۔ جس کا مفوم کا دفع کرتا ہے۔ یہ صفت مرف ان جناب ہی سے مخصوص کے کو کلہ جب کا تعمل کا دفع کرتا ہے۔ یہ صفت مرف ان جناب ہی سے مخصوص ہے کو کلہ جب کا تعمل ہیں اور این زیاد کی طرف سے آپ تک بیت کا تعمل ہیں یا قائم کا تعمل ہیں اور این زیاد کی طرف سے آپ تک بیت کا تعمل ہیں یا قائم کا تعمل ہیں کے ایک ان ان جا ان جا ان جا ان جا تھا ہے کا تعمل ہیں یا تھا ہے کہ بیت کا تعمل ہیں یا تو آپ نے فرایا۔ آل قائلی آل ان مقبل ہیں یا قائم کا تعمل ہیں کے ان جا تھا ہے کہ بیت کا تعمل ہیں کے دیا تھا ہے کا تعمل ہیں کا تع

الذّين ولا أولا أولا المعلى و المعلى و الله المراد المراد

اور دو سری صفت شجاعت ہے۔ یہ کیفیت اس سرور گرای کے لئے المحضوص ہے۔ یکی وجہ ہے کہ اس صفت کو شجاعت خینیہ کا نام دیا گیا۔
اب نے روزِ عاشورا اپنی تھائی ہے کسی اور دل فلکتی کے باوجود شجاعت کی وہ مثال قائم کی جو آپ کے علاوہ سمی اور سے ممکن نہ تھا۔ یمال تک کو مثال قائم کی جو آپ کے علاوہ سمی اور سے ممکن نہ تھا۔ یمال تک کہ شجاعت کی ایک روداو آپ کے والد ماجد جناب حیدر کرار اور دیگر مشہور شخصیتوں کی زندگی میں بھی نمیں ملتی۔

س۔ یہ صفت عبادت سے مبارت ہے۔ حضرت کے تعلق سے اس خصوصیت کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ آپ زندگی ہم عبادت ہی معروف رہے۔ ولادت سے قبل جب آپ بطن اطبر میں ہے اس وقت بطن مبارک سے تبیع وتبلیل الی کی صدا آئی تھی اور قبل کے بعد جب مبارک سے تبیع وتبلیل الی کی صدا آئی تھی اور قبل کے بعد جب مبارک سے تبیع وتبلیل الی کی صدا آئی تھی اور قبل کے بعد جب مبارک سے تبیع وتبلیل الی کی صدا آئی تھی اور قبل کے بعد جب مبارک سے قبل کے بعد جب مبارک مبارک سے قبل کے بعد جب مبارک سے تبارک سے تبار

آلعجَبُ کُفُ ولا کان بھیلی فی کُلِ لَیْلَۃِ آلَفَ ڈَکُعَۃِ۔ تچب ہے ،کو محروہ کوت اولاد کے مالک ہو بچتے ہیں چکہ ہر را ۔ ایک ہزار رکعت نماز رقعا کرتے تھے۔

سد اس مقت کا تعلق حوق کی اوا لیکی ہے ہے۔ اس کی اوفی مثال وہ واقعہ ہے کہ جب عبدالر من ملی نے آپ کے قرزند کو سورہ فاتھ کی تعلیم دی آ آپ نے ازراہ سرت اے ایک بزار ویار اور ایک بزار طه مطا قرائ جكد اس ك مندك موتول سے جمدیا آور قرایا این بنع مذا من توقید "اس مطاع عیل ے میلم کا من کو کر اوا ہو سکا ہے"۔ ۔ حسین طبہ ولگام کو سابھی کو مطاکرے میں بلتہ مقام ماصل تھا۔ ما كل كومه فرائد وقت آب كو خرصك اور حيا مارض الى حى جكه عام افراد ماکل کو در کرے شرمتدگی محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح ب مفت آپ کی نبت سے نمایت جیب ہے کہ جب آپ ساکل کو مطا كرف كا اداد فرات و آب ير دفت طارى يوتى بيد دفت اس ك نه تھی کہ آپ فقروناداری کی بناء پر سائل کو عطا کرنے ہے معذور تھے بلکہ

ذات ك اس تصور كى بناء ير دا متكير ہوتى جو سائل كو است سوال كى وجہ سے درجي ہوسكا تفا۔ اس حمن بن اعرائي كا وہ واقعہ بيان كرة بجا ہے جس نے چند اشعار بڑھ كر اپنى حاجت كا اظمار كيا۔ اس ير آپ بيت الشرف بن داخل ہوئے اور چار بڑار دينار عبا كے كوشے بن ركم كر دروازے كى آڑے سائل كى طرف برحادہ اور حيا كے اظمار كے طور برحادہ اللہ كے الممار كے طور برحادہ اللہ المحاد برحدا شعار برحد۔

کاش آگر مارے ہاتھ میں راستہ چلنے کے لئے مسا موجود ہو کا رہنی وست خالی نہ ہو آ) تو ماری طاوت کے آسان سے تم پر ہارش برخی۔
لکن رئیب الزمان ذو یعید و آلکف مینی فلیلہ النفقیر لکن رئیب الزمان ذو یعید و آلکف مینی فلیلہ النفقیر لکن رہتی ہے۔ اس لئے میری ہاتھ کا فرچہ بھی بہت کم ہے۔

جب سائل کو بزار دینار دے بچے تو دہ انسی لے کر مجنے لگا۔ اس پر

فازن نے اس سے سوال کیا کہ کیا ہم نے حمیس کوئی شے فرد دیت ک ہے جس کی وجہ سے المیں مرن رہے ہو۔ سائل نے جواب روا۔ ہاں میں نے ائی آید کا سودا کیا ہے۔

فَنَالُ الْعُسَيْنُ مَدَى اعْطِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْأَوَّلُ إِلْمُوالِكُ الْاَلَفُ الثَّانِيُ لِمَاءِ وَجَهِكَ الْاَلَفُ الثَّالِثُ لِاتَّكَ اتَهُمَّا \_

پس معرت حسين عليه السلام نے فرمايا يہ مخص كے كمتا ہے اسے ہزار بزار بزار دینار دے دیئے جائیں۔ اس من سے پہلا بزار تیرے سوال کا جواب ہے۔ دوسرا برار آبد کا عوض ہے اور تیرا بزار اس لئے ہے کہ توتے ہارے یاس کے کی زحت کوارا ک۔ اس طرح ایک اور واقعہ میں مکی نے آپ کی خدمت میں عربینہ بیش کیا۔ آپ نے عربینہ کو رزمے بغیر فرایا - مَاجَتُک مُقْضِیة - "رددند كر نيري ماجت يوري بوكي" - كى نے سوال کیا آپ نے اس کے عریقہ کا مطالعہ کول نہ کیا؟ آپ نے فرايا-يَسْتَكُنِي اللَّهُ عِنْدُ وَقُونِم بَيْنَ بَدَيٌّ خَتَى الْوَتُهَا \_

"اگر میں رقعہ کے پڑھ کینے تک ماکل کو انتظار کی کیفیت میں کمڑا ركمتا وخداديمالم اس كے متعلق جمد سے بازيرس قرما تا"۔ اب ابن اس مغت میں اس انتمائی بلتد مقام پر تھے جمال ماکل کی ذلت کے احباس پر خود شرمندگی محسوس کرتے۔ آپ جب کی کو تعلیم دینے کا ارادہ کرتے جب بمی حیا عارض ہوتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق۔ Preseneted by Ziaraat.com

رَأَى رَجُلًا لَا يُعْسِنُ الْوَقْنُوءَ قَارَادَ اَنَ يُعَلِّمُ قَالَمُهُ مُّمَّ مِنْ وَلِهِ مِنْ يَعَلَمُ فَقَالَ لِآخِيهِ نَعْنُ تَتُوفَا قَدَّامَهُ مُمَّ مِنْ وَلِهِ مِنْ يَعَلَمُ فَقَالَ لِآخِيهِ نَعْنُ تَتُوفَا قَدَّامَهُ مُمَّ نَشَلَهُ اَنَّ الْوَفُونَيْنِ احْسَنُ فَقَعَلَا ذَالِكَ قَقَالَ الْاَغُرَافِي نَشَلَهُ اللّهِ مُنَانِ الْوَفُوءَ وَانَا الْجَاهِلُ الّذِي لَا عُرِف -

ردب ان بزرگوار نے ایک فض کو دیکھا کہ وہ ورست طرفقہ سے وضو کی تعلیم دیں۔
وضو نہیں کردہا تو آپ نے چاہا کہ اسے ورست طرفقہ وضو کی تعلیم دیں۔
لین اس خیال سے کہ اس فخص کو شرمندگی کا احساس نہ ہوا آپ نے اپنے بھائی حسن مجنی علیہ السلام سے قرابیا کہ ہم اس فخص کے سامنے وضو کریں گے چراس سے بوچیں گے کہ ہم میں کس کا طرفقہ وضو درست ہے۔ آپ نے ایسا تی کیا۔ اعرائی نے جواب میں کما آپ دونوں نے میچ وضو کیا۔ عرائی نے جواب میں کما آپ دونوں نے میچ وضو کا طرفقہ معلوم نہیں تھا ا۔

اب مولف کتا ہے کہ جو انسان طالتِ شان مرات فوت اور حیا کے اس بلند مقام پر قائز ہو کہ ماجوں کی بخیل کرنے والا اس بلند مقام پر قائز ہو کہ ماجوں کی بخیل کرنے والا اس کی سوال کی ڈ لت کے احساس سے خود شرمندگی محسوس کرے کیا اس کے لئے روا ہے کہ گوفہ وشام کے طالموں کے بالقائل اپنے طفلِ شیر قوار کو ہاتھوں پر افحاکر کتار قرات سے پائی ماتے اور وہ انکار کردے۔ کواں کمورٹے کی اجازت جا ہے اور اس کو بھی رد کردیا جائے ہمال تک کواں کہ ایک مفترش القائد اشان اینے کی فلاموں سے مفترش القائد اشان اینے کی فلاموں سے مفترش القائد اشان اینے کی فلاموں سے مفترش القائد السان کے اور اس کو بھی رد کردیا جائے ہمال تک

بانی کی ایک بوعد ما تلتے ہے مجور موجائے اور کے کہ او تم خود اس سے کو الع جاكر براب كردو- أمّا تروّن يَتلكن عَلَامًا و الله من وكف ك يدياس ك شدت عد حالت احتدارين وي ربا ب"- بال ب شک ابل بیتواطمار ملیم السلام کی بیاس کی شدبت کو تصور خاطریس نمیں لیا جاسکتا۔ بعض احادیث میں مظلوم کی نسبت سے وارد ہے کہ فراتے ہیں۔اسودت الدنا یا عینہم۔ یی شدت ملس ہے رہا ان كى تكمول ميں تاريك بوحق - جناب امام موئ (بن جعفرطيه السلام) کی مناجات کا بیہ جملہ پاس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے۔ مینیدهم بعیث العطفی - بیاس کی شدت سے جمولے بجوں کی جان تکلی جاری متی۔ انسانوں نے سخاوت کے اس معدن کا جواب تیرجا ہے دیا جس نے معصوم کے ملے کو چمید دیا اور پر شیرخوا رکی طائر موج عالم بالا كَ لَمْرَف رُواز كركل-وسَنَوْءُ سَهُمْ بِغِي مِوضَ الْمَاءِ الْمُعِينَ كالمول في وظلوا رياني كه بدا اس تيرهم سه سراب كديا-8- حنرت کے منحل اوماف بس سے یہ مغت ماحیان حم وقم کے لئے رقت كا باعث ب جب آب أمامه كى ميادت كے لئے اس كے كمر تشریف کے محص تو دیکھا وہ حالت اِنجار میں ہے۔ اسمامہ نے حفرت کے روبع آہ بھری اور کما۔وا عُمّاہ آپ نے فرمایا تمارے فم وا تدوہ کا سب کیا ہے؟ تو مرض کی عمل ساتھ بڑار درہم کا معروض ہوئ ۔ آپ نے فرایا می جرے قرض کی اوا کی کا زمہ طاہ موں۔ اس نے عرض کی میرا دل ماہتا ہے کہ مقروض حالیت میں دیا ہے نہ جاؤلی۔ آپ نے فرا بی رقم میا کرنے کا عم روا اور وہ رقم اس کی وفات ہے تیل قرض خواموں کو اوا کردی میں۔

2۔ بی صفت مدقات کی اوا لیکی ہے میارت ہے۔ جو صفت آپ کے مفاوہ کی اور میں نہ پائی گئے۔ روز عاشور دیکھا گیا کہ پشت مبارک پر مخے مفاوہ کی اور میں نہ پائی گئے۔ روز عاشور دیکھا گیا کہ پشت مبارک پر مخے پڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس کے متعلق صفرت سید تجاد علیہ النظام سے موال کیا گیا۔ آپ نے قرایا۔

اِنْ ذَالِکَ مِنَا کَانَ بَنْقَلُهُ فِی الَّذِی عَلَیٰ ظَهْرِهِ لِلْاَدَ اللهِ اللهُ الله وَالْاَيْتَامِ مِن اللهُ الله الله وَالْاَيْتَامِ مِن اللهُ الله الله وَروونوش ك اس بوجه ك سبب على الله يُتَامِ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى شب عِن بِواوَل اور يَبْيُول ك محر

بھایا رہے ہے۔ اِن ظَهِراً عَدَّ ا لِلِیْ بِعَلَه ، یہ سِراً الی اَهْلِهِ لِبلا المکسود بہ محمّل کہ جو بہت نارکی شب می نکی کے یوجہ فریوں کے لئے

لادتی تنی وہ ظالموں کے ہاتھوں تو ر دی گئ-

۸۔ آپ تقرب پروردگار کے حصول بی ہے مثال عزم وا رادہ کے مالک تھے۔ کی وجہ بھی کہ آپ نے اس راہ بی اختائی مصائب برواشت کھے۔ بہاں تک کہ ایسے بلتد ورجات پر قائز ہو مجے جمال کتابگار اور معصیت کار افراد کے جن میں آپ کی شفاعت ان کی نیات کا ذریعہ قرار پائی اس مفت کے خفومی مفت کے خفومی مفت کے خفومی تعلق کو ظاہر کیا جائے بلکہ اس کا مقدر بٹانا یہ ہے کہ آپ اس امر کی اس مد تک رمایت کرتے ہے کہ اپ واٹمنوں تک کو مذاب ہے بچائے کی ارادہ کے لئے کوشان رہے۔ جب قائل مرافعر کو بدن سے بدا کرتے کے ارادہ سے آیا تو آپ نے کہا تھے کہ اور قبول نہ کی قبات کی جائے کہا گائے کہ اس میں کا میں اور قبول نہ کی قبات کی کوشی کی کرتے ہے اور کوشی کی کرتے ہے گائے کہا تھے گائے کہا تھے گائے کہا تھے گائے کہا تھے کہا تو کرتے ہے گائے کہا تھے کہا تو کہا ہے کہ مواج کی شدت کی بھی کوشی کی جائے کہ جیسا کہ ہر قربی کرتے ہے گائے کہا تھے کہا تھے کہا تو کہا ہے کہ مواج کی تو کہا ہے کہ مواج کی تو کہا تھے کہا تو کہا تو کہا تھے کہا تو کہا تو کہا تو کہا تھے کہا تو کہا تو کہا تھے کہا تو کہا تھے کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تھے کہا تو کہا تھے کہا تو کہا تو کہا تو کہا تھے کہا تھے کہا تو کہا تھے کہا تو کہا تو کہا تو کہا تھے کہا تو کہا تو کہا تو کہا تھے کہا تھے کہا تو کہا تھے کہا تھے کہا تو کہا تھے کہا تھے

اور نہ ای دور کل جاؤ کہ نہ ادارے کل ہونے کو دیکے سکو اور نہ مارے کل ہونے کو دیکے سکو اور نہ مارے استفاق کی ادار کو من سکواٹ واقع کی السیل آنے وائے کی۔
معات میں درج کی جائے گی۔

اب کے خوف و خشیت پروردگار کا یہ عالم تھا کہ جب و فو کرتے آئے چرق مبارک کا رکھ حقیراور یدن پر لرزہ طاری عوجا تھے یماں تک کر آپ مبارک کا رکھ حقیراور یدن پر لرزہ طاری عوجا تھے یماں تک کر آپ کے متعلق فرالا کیا۔ حقی رکھوین کھٹ کھٹ کھٹ بھی المحکی الفقاد ان بعضو کو انہ کہ کے مزاوال ہے کہ ان بعضو کو آپ و تو مک مفاح کے مزاوال ہے کہ ان بعضو کو آپ و تو مک مفاح کے مزاوال ہے کہ ان بعضو کو آپ و تو مک مفاح کے مزاوال ہے کہ ان بعضو کو آپ و تو مک مفاح کے مزاوال ہے کہ ان بعضو کو آپ و تو مک مفاح کے مزاوال ہے کہ ان بعضو کو آپ و تو مک مفاح کے مزاوال ہے کہ ان بعضو کو آپ و تو مک مفاح کے مزاوال ہے کہ ان بعضو کو آپ کے مناوی کو ان کے کھٹ کو آپ کے مزاوال ہے کہ ان بعضو کو آپ کے مزاوال ہے کہ ان بعضو کو آپ کے مناوی کی ان کو آپ کے مزاوال ہے کہ کو کھٹ کو آپ کے مزاوال ہے کہ ان کو آپ کے مناوی کی کھٹ کے مزاوال ہے کہ کھٹ کو آپ کے مناوی کی کھٹ کے مزاوال ہے کہ کھٹ کی کھٹ کی کھٹ کے مزاوال ہے کہ کھٹ کے مزاوال ہے کا مناوی کی کھٹ کے مزاوال ہے کہ کھٹ کے مزاوال ہے کہ کھٹ کو کھٹ کے کھٹ کو کھٹ کو کھٹ کے مناوی کھٹ کے مزاوال ہے کہ کھٹ کے مناوی کھٹ کے مزاوال ہے کہ کھٹ کے مزاوال ہے کہ کھٹ کے مزاوال ہے کہ کھٹ کے مزاوال ہے کھٹ کے مزاوال ہے کھٹ کے مزاوال ہے کہ کھٹ کے مزاوال ہے کے مزاوال ہے کہ کھٹ کے مزاوال ہے کہ کے مزاوال ہے کے مزاوال ہے کہ کھٹ کے مزاوال ہے کہ کے مزاوال ہے کہ کے مزاوال ہے کہ کھٹ کے مزاوال ہے کہ کھٹ کے مزاوال ہے کہ کھٹ کے مزاوال ہے کہ کے مزاوال ہے کہ کھٹ کے مزاوال

وہ ملک تماد کے سامنے اس طرح ایستان ہوکہ اس کے چرے کا رعک زرد اور اصعاء بدن کانپ رہے ہوں"۔ لوگ آپ کے شدت خوف کو د کچے کر تعجب کرتے تھے۔ یمال تک کہ کمی نے آپ کی خدمت میں حرض ك آب اين بروردگار ے اتا فوف كمات بي توجواب مي فرايا۔ لَا يُؤْمَنُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِلَّامَنُ خَافَ اللَّهُ فِي الدُّنيَا-"روزِ قامت عذاب خدا سے وی امان یا عے کا جو دنیا میں اللہ سے ور آ ہوگا"۔ اب مُعتَف كنا ہے كہ سيد الشداء عليه السلام كي حالت پر غور كروكہ جب وہ بڑکی خدا کے لئے وضو کا ارادہ قرائے آوبدن کے اصفاء کرزنے لگتے ا در رنگ مبارک عفرهوجا تا لیکن بم کتابان کبیره اور بلاکت آفرین ا عمال کے اراکاب میں معروف میں اور جمیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ا مطراب۔ اس پر ہم کو محر دعویٰ کرسکتے ہیں کہ ہم حین علیہ السلام کے بروكار في - حافا مكد وه اقتل اعمال كو بها لات وقت خوف خدا سے اورتے تے جبکہ ہم کتابان کیرہ کے ارتکاب پر بھی ذتہ برابر ترقد نیس كرتـ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّانًا إِلَّا بِاللَّهِ ـ

### مخضرخصوصيات واوصاف

علاوہ ازیں حین علیہ السلام ایسے بحربور مغات کے مالک تھے جن کی رب بطیل نے مدح کی ہے۔ خدا وغرعالم نے اپنی مبارک کاب میں جن

مقامات پر اپنے ممدح کو سرایا ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔ ا- اِنَّهُ مَفْسُ الْمُعْلَمُنِيَّنَةُ "بِ فَلَكُ وَى هُمِ مُعْلَمَنَ ہے"۔ ۲- اِنَّهُ كِفُلُ مِنْ رَحْمَتِهِ "بِ فَكَ وَوَ رَحْتِ فَوَا كَا اَكِ حَمَدُ

س"-

س۔ آپ کا تعلق ان علیم مخصیوں میں سے ہے جن کے لئے رب العالمین نے والد کا درجہ مقررکیا اور تمام انسانوں کو علم دیا کہ ان کے ساتھ احسان کریں۔ اب ذرا فور فرائیں کہ کیا انسانوں نے رب طیل کے اس بھم کی ہیل گئے۔

۳- إِنَّهُ فَيْلَ مَظْلُوماً - "وكل وه مظلوميت كي عالت بي قل محدث محات

۱- کھیمس - اس مظلوم پر گزرتے والے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

ب مختی کہ خداد بڑھالم نے اس مظلوم کو مختف ناموں سے یاد کیا ہے۔

بن عمل سے ایک نام فجر و درا زنون اور تیمرا مزمان ہے۔ بہ مختی کہ سنتون مرش پر مدن مظلوم عمل بید عبارت درج ہے۔

سنتون مرش پر مدن مظلوم عمل بید عبارت درج ہے۔

یان العکسین مقلوم الید ی و سیلینٹ النجاق ۔ " ہے ک

حین طیہ الملام ہوایت کا جراخ اور فیات کا سفنہ ہیں"۔ فدادیمالم نے احادث قدید نی چھ مقامات پر سید مظلوم کی مدح فرائی ہے۔ ایک مقام پر رب میل فرائا ہے۔ بورک میں مولود بھلہ حکواتی قدشتی فودکا تی ۔ " یہ مواود میارک ہوکہ اس پر بیری طرف سے معلوہ کر جب اور برکات ہیں "۔ ایک اور وقام پر فدادی عالم ارشاد فرا آ

السعوات والأرض-

الْعُسَنَىٰ بْنَ عَلِي فِي السَّلُواتِ أَفَظُمُ سِبَّا فِي الْأَرْضِ وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ فِي تَمِينِ الْعَرْضِ أَنَّ الْعُلَمَىٰ بِعُنَاعُ الْهَدْى وَسَلِيْنَهُ النَّجَاةِ -

"اے اُن اِسم خالق کی یس نے بھے حق کے ساتھ نی باکر پھیا کہ حسین بن علی کا مقام زیان کی نبیت آماؤں جن زیادہ بلند ہے۔ خداو برعالم نے عرش کی دائن طرف یہ عبارت تحریر کی ہے کہ بے شک حسین ہوایت کا چراخ اور کھی نجات ہیں"۔ اس کے بعد آپ نے حسین کم این تقام اور قرایا آیما الناس هذا النفسین اُن عیلی فا غرفوہ و فیلوہ کما فیلیہ اللہ۔

"اے انسانی ہے جین بن علی ہے اسے پہلی اور اسے اس طمح فضیلت دوجس طمح فداو فرعالم نے فقیلت دی ہے "۔

یہ فقیل کہ تمام فرجیوں کا کا تکہ ' برگائی فدا اور مطاع رب بطیل نے حین علیہ السلام کی عمر فرائی ہے لین اس معدل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کی تعریف اولیاء ، تجبی سے کہ ان کی تعریف کے اور وشمان وین نے جس امیرمعاویہ نے برید کے ام اسے وصیت نامہ میں ان کی تعریف کی ہے۔ این سعد نے اسے بعض اشعار میں ان کی عمر کی ہے۔ جس

وقت ومثمن آپ کے مقابلہ پر صف باندھے کھڑے تھے اور آپ اپی نسبت

" یہ چھانے کی بات تیں کہ میرا نفس آپ کی زات کو اچھی طرح جانا ہے یماں تک کہ میرے ول بیل بیٹین کی حد تک آپ کی معرفت ہے اور آپ کا والد بھترین مسئلمین بیل سے تھا باوجود اس کے اج بیل آپ کو قتل کررہا ہوں"۔ ای طرح سرمبارک کو بن زیاد کے باس لانے والا فضص یہ اشعار بڑھ رہا تھا۔

اِسلام رکابی ذ مبا و فض اور جاندی سے مردوس نے ماحب رات

سِيِّدُ كُو قُلِّ كِيا".

نَّنَلْتُ خَيْرَ النَّاسِ أَبَّا ۚ وَ الْمَا َ الْمَا الْ

میں نے ایسے انبان کو قتل جس کے ماں باپ خیر الناس تھے اور فاعرانی اختیارے ان کا حسب ولسب سے بہتر تھا" اور بزید لیمن نے کی فاعرانی اختیارے ان کا حسب ولسب سے بہتر تھا" اور بزید لیمن کی باوجود انتی عداوت کے حضرت حمین علیہ السلام کے بارے میں تعریف واحمیف کی جبکہ اس کی زوجہ بند کھلے سر مجلس عام میں آئی۔ بزید نے اس کے مربع جاور ڈال دی اور کما۔

اِذُهَبِیْ وَابِکِیْ وَاعْولِیْ عَلَی الْحُسَیْنِ صَوِیْدَی وَ وَلِیْ عَلَی الْحُسَیْنِ صَوِیْدَی وَ وَلِیْ کا "جاؤ حُمِین کی معیبت پر گرید کرد ادر فراد کرد که وه قرایش کا فرادرس تفا-فَقَدُ عَجَلَ عَلَیْ ایْن فراد - این فراد نے ان کے قل میں جلت کی۔ جب بزید پلید جیسا انسان ان بزرگوار پر رونے کا تھم دے رہا ہے تو پھر تماری خاموشی اور نہ رونے کا کیا جواز ہے اور جوانانِ جنت کے مردار پر کو گرنہ رویا جائے۔

درج بالا معور می حین علیہ السلام کے ادمات کا مختر تذکرہ کیا میا۔ ہو نمایت مشکل کام نفا میں ایسے انسان کی معرفت کا حق کو کر اوا کرسکتا ہوں جس کے ادمیاف علی جناب تغیر اگرم صلی اللہ علیہ و کیا وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ آغیر فوہ کو فیلوہ کیکا فیضلہ اللہ اللہ اللہ میں معرفت مامل کرو اور ان کی فضیلت وہزرگی کو مافو جیسا کہ خدا نے انہیں فضیلت دی "۔ ہم اختام پر ان کی ایک خصوصی صفت کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں جو صفات کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں جو صفات کے اضداد سے عبارت ہے اور دو یہ ہے کہ آپ کا

نام مزن ومرور اور غم وخوفی دونوں کا سبب ہے۔ اس کی تعمیل یوں ہے كر آب كے كل اور وارد ہونے والے كير مصائب يرجن جل سے چرك طرف كرشة سطور عن اشاره كيا كميا اور الحده بحي النيس بيان كيا جائے كا" اول فلقت سے لے کر قیامت مک کے تمام فومنین مملین ہوئے۔ یمال تك كدان معاتب يروه عالم بمي غم زده مواجس كے لئے غم والدوه كاكوكى تعور میں۔ خداویمالم نے ان کے فم وحون کے اِزالہ کے لئے معرت حین طیہ السلام کے نورمیارک سے مشت اور حورالعین کو طلق کیا۔ ان جناب رسول خدا صلى الله عليه واليه وسلم سے روايت كرتے بيل قَالَ: اللَّهُ عَلَقْنَ وَعَلَقَ عَلِنًا وَ قَاطِمَةً وَالْعَسَنَ وَالْحُسَنَ لَبُلُ أَنْ يَعْلَقُ أَدُم حِنْ لَاسْمَاء مَبْكِيَّةٌ وَالْأَرْض مَدْ حَدَّدٌ وَلَا ظُلْمَةً وَلَا نُورٌ وَلَا مُسَى وَلَا فَمَرُ وَلَا جَمَعًا وَلَا نَازُ عَالَ الْعَالَىٰ كَكُ كَانَ بَدُو عَلِيْكُمْ وَقَالَ يَا عَمْ لَنَّا آزَادَ اللَّهُ أَنْ يَكُلُّنَا تَكُمُّ بِكُلِّينًا عَلَى بِينًا كُولًا , ثُمَّ تَكُلُّمُ بِكُلِّنُهِ النُّرُ لَكُنَّ بِنَهَا رَوْمًا كُمُّ آمَزَجُ النَّوْرُ بِالرَّوْحِ مَعَلَيْنِ وَكُولُ مِنْ وَقَالِمُنَّدُ وَالْعُسُنَّ وَالْعُسُنَّ وَكُمَّا نَسْبُكُمُ حِنْ لَانْسُبُهُ وَتُعْدِينَ عِنْ لَاعْلِيْسَ لَلَّمَا آرَادَ اللَّهُ تَمَالَىٰ أَنْ يُنْفِئَى غَلْقَا فَتَلَى أُورَى فَغَلَقُ مِنْهُ الْعَرْضَ فَالْعَرْضَ

رِمْنَ نُوْدِي وَنُودِي مِنْ نُوْدٍ اللَّهِ وَنُوْدِي الْكُمْ لَا الْعَرَيْنِ ، ثُمَّ لَتِنَى نُوْرَائِمَى عَلِيٌّ لِمُعَلِّقَ مِنْدُ مَكَانِكُ فَالْمَلَاثِكُمُ مِنْ تَوْدِ عَلِيٌ وَنُوْلًا عَلِيٌ ثِينٌ نُودٍ اللَّهِ وَعُ اَلْفَلُ مِنَ الْمُلَّانِكُمْ لَكُمْ قَتَلَ مِنْ نُؤْرِالْمُنِي فَعَلَى السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ قَالسَّنُواتُ وَالْأَرْضُ مِنْ تُوْرُ وَلَاطِمَةُ مِنْ نُورِاللَّهِ وَالْبَيْنِ لَاطْمَةً الْطُلُّ مِنْ وَالْأَرْضِ ثُمْ فَتَلَّ نُورَ وَلَدِى الْعَسَ فَغُلَقَ رِمِنْ نُورُ اللَّهِ وَالْحَسَنُ ٱفْضُلُّ نُورُ وَلَدِي الْحُسِينُ فَخُلْقٌ مِنْهُ وَالْعُورُ الْعِينُ مِنْ نُورٌ وَلَدِي الْعُسَيُّ رَمِنْ نُورُ اللَّهِ وَوُلَّذِي الْعُسَيْنُ افْضِلُ مِنْ الْعِنْدِ

اس فدیت شریف کا مامل مطلب یہ ہے کہ جاب رسول فرا ملی اللہ ملید و کا بار سول فرا ملی اللہ ملید و اللہ ملید و اللہ ملید و اللہ و سات ملید و اللہ ملید و اللہ ملید و اللہ ملید و اللہ ملید اللہ ملید و اللہ ملید و اللہ ملید اللہ اللہ اللہ اللہ ملید الل

آسان تما اور ند زین ند ملمت کو پیدا کیا گیا تما اور ند نور کر ند آفاب تلااور نه ما بتاب تنه مشت کی مخلیق کی محی تھی اور نہ آتی جنم کو پیدا کیا مميا تفا۔ معرت عباس نے عرض كى تو پھرخداويرعالم في آپ كو كس ظرح علق قرایا۔ آپ ملی اللہ علیہ واللہ وسلم نے قرایا اے بالا جب خداد برعالم نے ہمیں علق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے ایک کلہ سے طاب کیا اور اس سے ایک نور کی تخلیل کے۔ پر قداوندعالم نے دو سرے کلہ کو خاطب کیا اور پھراس سے ایک روح کو پیدا کیا بعد میں نور اور روح کو باہم مخلوط کیا اور اس سے مجھے خلق کیا پھر علی وفاظمہ وحَسَن و خمین (ملیم السلام) کو پیدا کیا۔ ہم اس وقت ربّ وجلیل کی تنبیج کررہے تتے جب تشجع کا وجود نہ تھا۔ اس وقت اسکی تیززیے وتقیریس میں معروف تھے جبكه نقديس عالم وجوو من نه تقى- جب خدا وندعالم في محلوقات كوبيدا كرنے كا اراده كيا تواس نے ميرے تور كے دو كلوے كے اور اس سے عرش کو بیدا کیا۔ (یس معلوم ہوا) عرش میرے نور سے بنا ہے اور میرا تور خدا کے نور ہے۔ اور میرا نور عرش ہے افعل ہے۔ بھراس نے میرے بھائی علی کے نور کوشل کیا اور اس سے ملائکہ کو خلق کیا (یس معلوم ہوا) للائكہ علی کے نور سے بین اور علی كا تور خدا كے نور سے ہے۔ اور اس طرح على ملائكہ سے افضل بیں۔ پھرخداوندعالم نے میری بی كے نور كو دو حصول میں تعقیم کیا اور اس سے آسان وزمین کو پیدا کیا۔ یول آسان

وزین میری پنی فاطمہ سلام اللہ علیا کے فورے ہے ہیں اور میری فور فظر رقاطمہ کا فور عدات فورے ہے اس طرح میری بنی فاطمہ آسانوں اور ذھن سے افتال ہے۔ فداوندعالم نے بحر میرے بیغے حس کے فور کو دو حسول میں تختیم کیا اور اس سے آفاب وہابتاب کو پیدا کیا۔ ہیں آفاب وہابتاب کو پیدا کیا۔ ہیں آفاب وہابتاب میرے بیئے حس کے نورے بیغ میں اور حس کا فور ور فور من کے نورے بیغ میں اور حس کا فور ور فور سے خدا سے مشت اور حور العین کو میں میرے بیئے حسین کے فور کے بی اور اس سے بھت اور حور العین کو بیدا کیا۔ اس طرح بیٹ میں اور حور العین میرے بیئے حسین کے فور سے بیں بیدا کیا۔ اس طرح بیٹ کو رفدا کے فور سے بیل میرا بیٹا حین کا فور خدا کے فور سے ہیں اور حور العین میرے بیئے حسین کے فور سے بیں اور حور العین میرے بیئے حسین کے فور سے بیں اور حور العین میرے بیئے حسین کے فور سے بیں اور حور العین سے اور حور العین سے اور حور العین سے اور حور العین سے افغل ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح حین کا نام من کر ہرمومن کی آگھ

انک جاری ہوتے ہیں۔ اس طرح حین کا نام ہر مومن کے لئے

مرت وانجساط روح کا سب ہے۔ اس صفت کی بجیب خصوصیت یہ ہے کہ

چونکہ بمشت اور حورالعین حین کے نور سے پیدا ہوئے۔ اس لئے یہ نام

نوشی ومسرت کا بھی سب ہے۔ بمشت نے اس مظیم ہتی پر اس وقت

گریہ کیا جب آپ کا بدنِ مطرّ فاک گرم پر پڑا تھا۔ اس مصیبت پر

حور العین نے آعلی بطین میں اپن رخساروں پر طمانچ مارے۔ سب سے

حور العین نے آعلی بطین میں اپن رخساروں پر طمانچ مارے۔ سب سے

زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ بمشت آپ بی کی وجہ سے محرون ہوا اور آپ

ی کے سب سرور ہی۔ جب بہشت نے عالمین کے بروردگار سے دعا کی کہ اسے زینت کھے جن وحین اسے کہ اسے زینت کھے جن وحین اسے زینت دی۔ فقالی نے ارکان بہشت کو جس وحین سے زینت دی۔ فقاست کی آئی خوش العروش فر گا۔ "بہشت کو اتی خوش مولی کہ دلس کی ماند کمل الحق"۔



عبادت میں آنجنائ کی خصوصیات





# عبادت میں آنخضرت کی خصوصیات

اس باب من آپ کی ان میادات کا عذکرہ کیا جائے گا جو روز عاشورا بجالال ممكي - بدوه خصوصي مفات بي جو در مرف موديت كي انتائی باند منل کو ظاہر کرتے ہیں ملک بارگاہ معبود میں سید الشداء کے كال تقرب كا بحى مظريي- آپ نے ايك دن عى عبادت ويركى كى ده اعلی مثال قائم کی جس کی بناء پر خصوصی المان سے مستحق قرار پائے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا بھلانا کسی فرد بشرکے لئے نہ آپ سے پہلے مکن تنا ادرنہ آپ کے بعد مکن ہوسکے گا۔ یہ وہ جامع عبادت ہے جو ہر عبادت وبتدكى كا خلاصه اور برحم كى يدنيه مهاوات منحله واجب ومندوب ان کے طاہر' ان کے باطن' ان کی صورت اور ان کی روح' سب پر محط ب- اكل افرادكواس عادت كا مرف ايك بي حد نعيب بوا بـ ي مادت ان تمام کلی مادات کا مامل ہے جن می داجات ومندوات سمی شامل ہیں۔ اس برگزیدہ انسان نے اس ایک دن میں خدا کی اس طرح میادت کی کہ بندگ کے تمام مفردات ومرکبات کا بن ادا کردیا۔ آپ ے اس ایک دن کی عبادت جمع مکارم آخلاق اور حشہ مفات کی آئینہ دار تھی۔ اس اکل انسان کو اپنے متضاد مغات کے حال انسانوں کا سامنا تھا۔ ساتھ ی اس دن ایسے معیم معائب بھی برداشت کرنے بڑے جے برياد ومعيبت كا خلاصه قرارديا جاسكا ب- آب معين المنه المنه بها المناك

درج کے مبروشکر کا مظا ہرہ کیا۔ جس سے آپ کی فنیات ومقام میں مزید اضافہ ہوا آپ نے الاوں کی شوت میں آس اعلی درجہ الامبر افتیار کیا جو بعض انماء على سے مختل فنا۔ آپ كو مير شكر ك اس كالل ير وكيد كر خداد عالم نے این ملاکلہ سے فرکل اظمار کیا۔ سید احداء عادت وبند کی کے اس مقام پر فائز ہوئے جی علی الله کا کوئی شرک در تھا۔ یک وجرب كريب وطيل في الله ك لت خيوس الان كا استول كيت بوع زايامياً أَنْتُهَا اللَّهُ إِنَّا الْمُعْلِمَةُ الْمِعِينَ إِلَى رَبِّكِ -اسے نقل معمقد اسے مروروگار کی طرف والیل افت کے جس نے اسے رب کی رضا وخوشنودی طامل کرلی ہے اور عداد عرفالم کے " وافقة مرديقة ك العاظ الا الى رضا لا الحمار فرايا - يعن قدا ادر اس ك مرمتی پر زامتی موجائے والا۔ پروردگار عالم نے الیے انسان کے لئے مودیت خامہ کو عظل کرکے جنف خامہ کو اس سے معنوب کردیا۔ اس کی مرك سے فَادْ تَعِلِيَّ فِي عِبَادِ فِي وَادْ كُلِّي عَبِيقٍ الارتارا ي امرر ولالت كريا ہے۔ لين بس سميرے خاص بندول على شافل موجا اور میری بنت میں دوقل ہو"۔ ایک صورت میں ہم یے لازم اللہ ہے کہ فداے جارک وقعالی کی مرد کے سارے اس عبارت کی تحریح کریں۔ ب مخین کہ بردردگار عالم بل طالہ کے بعدوں کو ان کے حسب مراتب ررجات مطا تك اور ان كے معالے كے بی لكاء اعمی تعلق قرایا ہے۔

اس نے ہر تغیرے کے ایک شریت اور دین کو مقرد کرکے تکلیف معین کدی اور ان بی سے ہرایک کے لئے ایک امت کو قرار دیا۔ نیز ہر تغیر کہ اور ان کے اس مت ضیف کو ہمارے تغیر کے لئے قرار دیا مور ان کے لئے کئیر صفات معین کی ہیں۔ جن کی تعداد اکیس یا اس سے لیان اس کے لئے کئیر صفات معین کی ہیں۔ جن کی تعداد اکیس یا اس سے لیان ہے۔ ان کے اور یا علی اس کے لئے دی کو قرار دیا جو امامت اور دین سے لیان موادر کے کئے ہیں دین سے دین ہے موان فرایا گیا۔ فی اس کا اظہار اس آیہ وائی ہرائے سے ہوتا ہے جمال فرایا گیا۔ فی مدمنی میکونی میکونی آئی ہرائے سے ہوتا ہے جمال فرایا گیا۔ فی مدمنی میکونی میکونی آئی ہرائے سے ہوتا ہے جمال فرایا گیا۔ فی مدمنی میکونی میکو

ان میں سے ہراکی کے لئے امرامات میں ایک مخصوص تکلیف مخصوص تکلیف مخصوص تکلیف مخصوص تکلیف مخصوص تکلیف مخصوص کل کی محل مخصوص کی کا رہ محینوں میں کی محل ہے ۔ ۔ مراکا نے کے لئے ایسے سونے سے ٹی ہوئی یارہ انجو فعیاں ہیں جسے اس نے میں دیس کیا۔ یہ محینہ جناب چبر کیل نے محرت وقیر میلی اللہ علیہ والیہ وسلم کی وفات سے پہلے ان کی خدمت میں چیش کیا۔

وَقَالَ مَا مُعَمَّدُ مَلَاهِ وَمِيْتَكَ إِلَى النَّغْبَةِ مِنْ آهْلِ الْمُعْبَةِ مِنْ آهْلِ الْمُعْبَةِ مِنْ آهْلِ الْمُعْبَةِ مِنْ آهْلِ اللَّهُ مُنَا وَمُ مِن آلِ مُن اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا أَوْل اللَّهُ مُنْ أَوْل اللَّهِ وَوُلْدُهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا أَوْل اللَّهُ أَوْلُ اللَّهُ مُنْ أَوْل اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل

"ایک قیم کو ساتھ لے کر شادت کے لئے قیام کر۔ شادت ان کے لئے نہیں کر جرب ساتھ ہے اور اپنے نفس کو خدائے عزوجل کے لئے فروخت کروے"۔ آپ نے اس محفہ کو اپنے فرزند علی بن الحسین کے مردکیا۔ انہیں بھی اس جی ایک انگوشی لی جس بی میارت تحق تی ۔ مردکیا۔ انہیں بھی اس جی ایک انگوشی لی جس بی میارت تحق تی اُنٹیک اطرق وَاصِمتْ وَالْذِمْ تَعْنُولَکُ وَاغْدُدْ وَتُکَ حَتَّى اَلْتِیْکَ

وسكوت اختيار كر-ايي محري بين كراي يودد كاركى عبادت على

معروف ہوجا یہاں تک کہ عظمے بقین حاصل ہوجائے۔ (یعنی آخری دم تک)»

حعرت حلین علیہ السلام کو جو ذمہ داری سردی میں تھی اس میں سے ا یک بیا متی کہ اینے نفس کو خدا کے ہاتھوں فروخت کردیا جائے۔ جس ے مراد ہوم عادوراکی جنگ تھی اس ظرح اب ثایر حبین علیہ السلام پر لازم آیا که دو اس دن تمام عبادات منمله بدنی علی اختیاری واجب مستحی اور اس کی تمام اقسام ان میں سے مشترکات و محتقات کو اینے ساتھیوں کے ہمراہ ایک مقام پر جع کردین آکہ خداوعالم کے ساتھ اس معالمے کو حتی محل دی جائے اور اس کے عوض وہ تمام چیزیں ماصل كرليس جن كا علوق كو ديا جانا مكن ب اور حل يمي يه يه كم المول ي ا پنا سب کھے دے ویا اور اس کے صلہ میں خداد توعالم کی ظاہر ویوشیدہ الطانب خاصّہ کو حاصل کیا۔ اس خرید وفروشت کی تنصیل اور عبادت کے بیان سے لازم آ ماکہ اب ہم سید الشداء کی ان مبادات وخصوصیات کا ذكركرين جوكتب فقد من لكما ہے۔ اس كے بعد ميان كيا جائے گاكہ آپ نے ان عبادات بر کس طرح عمل کیا۔ پھران تمام خصوصیات کے باہم کیا ہونے کا ذکر کیا جائے گا

طهارت ظاہری

جمال تک سید الشداء علیه السلام کی خصوصی طهارت بالمنی کا تفلق

ہے۔ آپ نے روز شادت خصوصی طور پر وضو کیا اور وہ اس طرح کہ اتھوں کی معی کو اپنے فون مبارک سے بحر کراپنے چرے کو دھویا اور پھر اپنے یالوں کو اس فوانا سے خضاب کیا۔ تیکھ صعیداً طبیعاً مبازکا ۔ بہریاکیزہ ومبارک مٹی سے ہم کیا اور اس طالت بی اپنے چرے کا مس کیا جس سے دل تؤپ جا تا ہے۔ پھر پیٹائی مہارک کو اس کی ہارگاہ میں یہ تا ہے۔ پھر پیٹائی مہارک کو اس کی ہارگاہ میں یہ تا نے کے لئے جھکاویا کہ پروردگار میں نے اپنا سب کھے تیری نذر کرویا

#### باب نماز

نیارت جامعہ علی ندکورہ ہے۔ قاقت الصّلوق مین آپ نے الزاد کا اللہ کیا۔ بہد زیارت سید السراء علی قاقت الصّلول کے الفاظ بی ایکن تولید نیاز کا اللہ کی رہا ایا امرے ہو آپ بی کی بین تولید نماز کا کم کی۔ نماز کا کا کم کرنا ایا امرے ہو آپ بی کی ذات ہے مخصوص ہے۔ بہ شخیق کہ آپ نے عاشورہ کے دن اور شب عاشورا جار مختف حالیوں میں نمازادا کی۔

ا۔ یہ نماز الودائ نماز شب متی کہ جب قوم فاجر سے شبر عاشور کی مسلت ما مجی میں۔

۲- دومری نماز ظمری تھی جے نماز خوف کی طرح ادا کیا گیا۔ نماز کو اس طرح ادا کیا گیا۔ نماز کو اس طرح ادا کرنا صرف سید الشداء علی کا حق ہے۔ یہ نماز صلوق ضقان وات الرقاع بیلن النحلہ اور نماز تعرب مختلف تھی آپ کے بعض اسحاب نے

نماز تعرکو بھی تعرکیا۔ ہایں معنی کہ ان میں سے بعض نمازی کے دوران زخول سے چور ہو کر کر بڑے۔

م- سیشم روح نماز سے مارت ہے جو افعال اقوال اور کیفیات نماز کے اسرار بر معمل ہے اس کی تفعیل کاب انتزار صلوق میں درج م

س۔ یہ نماز بھی سید الشداء بی سے مخصوص متی۔ اس نماز کی سخیر ا قرارت رقیام کروع بجود اور تشدہ کو خابعی طریقے سے بجا لایا گیا۔ نماز کی

تیاری اس وقت کی گئی جب آپ نے اجرام با عصا اور کھوڑے سے زین
پر تشریف لائے۔ نماز کا قیام وہ تھا جب (صحرائے کرلا میں) بیادہ کمڑے

تھے۔ آس نماز کا رکوع وہ تھا جب آپ تم ہوکر بار بار زین پر کرتے اور
پر اٹھ کر کھرے ہوتے۔ نماز کی توت وہ دعا تھی جب آپ ہے یار
ومددگار قدا سے اس طرح ناطب سے۔

اَللَهُمْ مُتَعَالِ الْمَكَانِ عَظِيمَ الْجَبَرُوْتِ شَدِيْدَ الْمِعَالِ غَيْبًا عَنِ الْخَلَاثِقِ النَّا عِثْرَهُ نَبِيْكَ وَوُلَدُ خَبِيْبِكَ كَدْ غَزُونَا وَخَذَلُونَا وَقَتَلُوْنَا....

"اے وہ خدا ہو بلند مكان ہے ، قرِ عظیم كا مالك اور شديد سزا دينے والا اور تمام خلائق سے بے نیاز ہم تیرے نی كی چترت اور تیرے حبیب كى اولاد بیں۔ ہارے سائقی مغرور ہوگئے۔ كروحیلہ سے كام لئے گئے۔ میں دلیل کیا اور میں قل کیا گیا۔ اس نمازی دعا اور مجدہ وہ تھا جب آپ نے اپی پرنور وشائی خاک پر رکھ دی تھی۔ تشد وسلام کا وقت وہ تھا جب روی مقدس پرواز کرئی۔ سرمطرکا نیزہ پر چھایا جانا کویا اس بات کا اعلان تھا کہ آپ نے ہجدہ سے سرباند کیا اور پھرجب سرمبارک نیزے پر سورہ کہن کی خلاص اور دو سرے اذکار میں معروف تھا وہ کویا اس نماز کی خطیبات تھی۔

#### بابرصوم

## سيدالشهداء اورابل بيت أطهاركا روزه

بہ تخیق کہ روزہ کی ہارہ شرائط ہیں۔ یس نے ان شرائظ کی تھیل کو
ایک متقل عوان کے تحت بیان کیا ہے۔ روزہ کی سب سے عظیم شم وہ
روزہ تھا جے حضرت حیین علیہ السلام نے رکھا۔ جس دن آپ نے ہر شم
کی غذا اور پائی سے اجتناب کیا۔ خداونوعالم نے طے کیا کہ اب اس روزہ
کو ایج پیڈیر کے ہاتھوں افطار کرایا جائے گا۔ جبکہ حیین علیہ السلام ای
وقت افطار کا انظار کررہ سے سے۔ آپ کے نور نظر جناب علی اکبر علیہ
السلام نے بھی دم آخر ایخ والد بزرگوار سے بھی کما تھا کہ خذا جدینی
قیدہ کاس میڈ فورڈ و بایا میں دکھ رہا ہوں کہ میرے جدگرای کار آب

### تشع جنازه

برميت كو حسل وكفن اور حوط وعا اور بحراس ير نماز پرهنا واجب ے مرجو معض جاد كرة موا قل موجائ اس ير نماز يرمنا تو واجب ہے لكين اس كے لئے تھم يہ ہے كہ شميد كو اس كے اپنے كيڑوں ي ميں وفن كرديا جائے۔ اى طرح شهيدى تينيع جنازه ميت كا افعانا اور ميت سے متعلق دو مرے احکام کا بجالانا متحب ہے لیکن حبین علیہ السلام اس قدر مجور تھ کہ شمیدوں کے اجماد سے متعلق واجہات کو بھی اوا نہ کرتھ۔ آپ تمام شمیدول کی لاشیں خمول میں واپس ند لا سکے۔ آپ نے بحرور · کو مخش کی کہ لاشوں کو دانیں لے آئیں تاکہ داجبات میں سے کمتری بعنی هسيدول كي نماز جنازه ي يزه دي جائد لين جمال تك لا شول كو دفن كرفے كا تعلق ب "آپ نے كوار سے عقل شيرخواركى قبريناكى جس كے کے کو جرجا سے چمید ریا کیا تھا اور پراسے دفن کردیا۔ مثل شیرخوار کے دفن کی بعض مکنہ وجوہات ہے ہوسکتی ہیں۔ (۱) مکنہ طور پر ان مخصوص حالات میں شیرخوار کے وفن کی فرمت کل مئی ہو۔ (۴)وعمن مصوم کے مرکو تن سے جدا نہ کرسکیں۔ (۳)معموم کی لاش تین دن تک زیمن پر نہ یزی رہے۔ (م) کو ژول کی ٹایول اور اشتیاری پالی سے بچایا جاسکے۔ (۵) ثماید خود حسین علیہ السلام بیچ کی ماں اور دیگر اہل بیت کے لئے بیچ

ک لاش دیمنے کا حوصلہ نہ ہو۔ ہاں تھان علیہ انسلام کو اتی فرمت مل کی کہ لاشوں کو سکیا کر میں۔ یک آپ نے بعض لاشون کو سکے ادپر رکھا۔

کہ لاشوں کو سکیا کر میں۔ یک آپ نے بعض لاشون کو سکے ادپر رکھا۔

کمی ایسا بھی ہوتا کہ لاشوں کو یہ نقی نقیل خود میدان سے اٹھاکرلائے۔

اگر کوئی ساتھی میسر ہوتا تو بھی جنا ذے کی مشاقیت بھی ہوجاتی وگرنہ شہیدوں کی لاشوں کو قتل گاہ سے تی تھا لے کر آتے۔ خود مشابیت بھی کرنے اور تربی جنا زد کا فرض بھی بجا لاتے۔

## راه غدامیں زکوۃ وصدقات

بہ حقیق کہ ہم عاشورا آپ نے بدن اور مال کی ذکوۃ اوا کی لیمن نے

زکوۃ حضرو نفود کی ذکوۃ نہ تھی جمال زراحت کا دسوال یا مال کا دُھائی

نیمد اوا کیا جاتا ہے۔ بلکہ اپنی کل ہستی پورا مال یمال تک کہ پرانے

نیمد اوا کیا جاتا ہے۔ بلکہ اپنی کل ہستی پورا مال یمال تک کہ پرانے

کیڑے تک جن کی کوئی قیت نہ تھی راہ خدا عمی نار کردیا۔ شبر عاشورا

ایروں کو ہر اوجھ سے آزاد کرنے کے لئے وہ لباس تک دے دیئے مجے جن

کی قیت ایک بڑار اشرفی کے برابر تھی۔

کی قیت ایک بڑار اشرفی کے برابر تھی۔

کتابُ الجج ج کی ادا میگی

آپ کے مج کو دیگر خصوصی عبادات میں امتیازی مقام حاصل ہے۔

ہم اِنتاء اللہ متعلقہ عنوان کے ذیل میں اس موضوع کو بھی ہے۔ جلد بیان کریں گے۔

#### بابوجماوه شناع فيتهاده

زیارت جامعہ بی فرایا گیا۔ وَجَاهُدُ فَمُ فِی اللّٰهِ عَلَی بِی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی بِی اللّٰهِ عَلَی بِی اللّٰهِ عَلَی الله جَادِکیا بِیسا جَادِک کا حَق بِی اللّٰهِ عَلَی بِی اللّٰهِ عَلْمَ بِی اللّٰهِ عَلَی بِی اللّٰهِ عَلْمُ بِی اللّٰهِ عَلْمُ بِی اللّٰهِ عَلَی بِی اللّٰهِ عَلَی بِی اللّٰهِ عَلْمَ بِی اللّٰهِ عَلْمُ بِی اللّٰهِ عَلْمُ بِی اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

ابتدائے اسلام میں جماد کے لئے تھم تھا کہ ایک مسلمان وی کفار کا مقالہ کرے۔ کچھ عرصہ بعد خداد ندعائم نے مسلمان کی کرور مور مخال کے پین نظرایک فعنل کیا اور ہر مسلمان کے لئے واجب قرار دیا کہ وہ دو کفار سے بیل نظرایک فعنل کیا اور ہر مسلمان کے لئے واجب قرار دیا کہ وہ دو کفار سے بیل کرے۔ اس لحاظ سے جب مسلمانوں کی تعداد دھنوں کے مقالہ سے بیل مرف دی فیمد ہوتی تو ان پر جماد واجب نہ ہوتا۔ لیکن سرو الشداء سے کا تب نظریر نے لکھ دیا تھا کہ انہیں تن نشا عمیں بزار سے التحداد میں من نشا عمی بزار سے التحداد الله کا تاہد میں من نشا عمی بزار سے التحداد الله کا تاہد کا تاہد کا تاہد کا تاہد کا تاہد کے کا تب نظریر نے لکھ دیا تھا کہ انہیں تن نشا عمی بزار سے التحداد الله کا تاہد کیا تاہد کا تاہد کیا تاہد کیا تاہد کا تاہد کا تاہد کا تاہد کا تاہد کیا تاہد کا تاہد کا تاہد کیا تاہد

زیادہ وشمنوں سے جنگ کرنی ہے۔

جماد کا بھی بچوں اور ہو ڑھوں پر ساقط ہے۔ لیکن کریلا جی بی جماد بناب قاسم اور عبداللہ بن حسن جیسے بچوں پر بھی واجب تھا اور جناب عبیب بن مظاہر جیسے ہو ڑھے مردول بر بھی۔

شرائل جماد میں سے ایک شرط سے کہ جنگ کرنے والے کی موت حتی نہ ہو لیکن کریا میں حسین علیہ السلام کے ہرجا نار کو بقین تھا کہ اسے قل موجانا ہے۔ شب عاشورا سید الشداء نے اسپنے ساتھیوں کو مخاطب کرکے فرایا۔

اَهُهَدُ اَنْكُمْ تُقْتَلُوْنَ جَبِيْعًا وَلاَ يَنْجُوْ اَحَدْيِّنْكُمْ اِلَّا وَلَدِى عَلَيْهُ اللهِ وَلَدِى عَلَيْ -

" من گوای دیتا ہوں کہ (کل) تم سب قبل کردیے جاؤے اور میرے بیٹے علی کے سواکوئی اور زندہ نہ بیج گا"۔ اور جب جنگ کا موقع آیا تو اشتیاء نے جنگ اور جنگ کے قواعد سے متعلق خدائے جارک وتعانی کے تمام احکام کو نظراندا ذکردیا۔ ان احکام میں سے ایک تھم یہ تھا کہ محرّم شہوں میں جنگ نہ کی جائے لیکن کروا جیسے قابل احرام شہر میں حدیم میں میں جنگ نہ کی جائے لیکن کروا جیسے قابل احرام شہر میں حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کی جی ۔

۱۔ احکام جماد میں یہ ہمی شافل ہے کہ کمن بچوں اور عوروں کو قبل نہ کیا جائے لیکن کرفا میں حسین علیہ السلام کے اطفال اور شرخوار بچوں کو

بھی قل کردیا گیا۔ ان شیرخوار بھوں میں سے ایک کو اس وقت قل کیا گیا جب آپ وداع ہوتے وقت اسے بوسر دینا جا ہے تھے اور دو سرے کو اس وقت جب اس کے لئے پانی مانکا جارہا تھا۔

۳- مسلمانوں کو جنگ کے وقت تھے دیا گیا تھا کہ کھلیانوں اور کھیوں کو الداء اللہ نہ دگائی جائے لیکن کربلا میں اہل بیت کے بعض میموں کو سید اللہ اور کے فیموں کو آپ کی شاوت کے بعد اس ارادے کی زعدگی تی میں اور بقیہ نیموں کو آپ کی شاوت کے بعد اس ارادے سے آگ لگائی کہ اہل بیت اطہار اس آگ میں زعدہ جل جا کیں۔

۳- احکام جنگ میں سے ایک تھم اتحاد کی تفاظت ہے۔ اور نیہ کہ سے مقابل پر خواہ کا فری کیوں نہ ہو' کیارگی حملہ نہ کیا جائے۔

۵- ظمرے قبل جنگ کی ابتدا نہ کی جائے بکہ جنگ کا آغاز وقت عمر کیا جائے آگ درمیان میں رات ماکل ہو اور سابی مختلی محسوس نہ کریں۔

بات اسلام نے معرکہ قبل میں گفار کا مرکا مجے اور اسے میدان جنگ بین ایک مقام سے دو مرے مقام تک خطل کرنے کی اجازت دی ہے لین

میدان جگ سے باہر نعل کرے۔

اور قبیلہ کے بزرگ اور سردار کے لباس کو ' ہرچند کافر ہو' نہ لوٹا جائے اور قبل کے بدن کو عواں نہ کیا جائے۔ جب ایمان کل اور قبل کے بدن کو عواں نہ کیا جائے۔ جب ایمان کل امیرالمومنین علی بن الی طالب علیہ السلام نے گفرگل یعنی عَمْرو کو قبل کیا ت

سن كے لئے جائز قرار نہيں ديا كہ كئے ہوئے سركومرچہ كافرى كا ہوا

آپ نے اس کی بیتی زرہ کو ہاتھ تک نہ لگایا خالا تکہ زرہ اسکے لباس کا ہر نہ قال کی نے جناب امرا لمومین سے اس امر کا سب دریافت کیا تو آپ نے فرایا۔ راقہ کیور گؤید ولا المحصر کی شک محرمته ده اسپ تھیلے کا مرداد تھا تھے بیشر نہ تھا کہ اسکی توبین کی جائے۔ جب عرد کی ہمن اپنے بھائی کی لاش پر آئی اور اس نے دیکھا کہ اس کے فبائی کو ہاتھ کک نمیں لگایا گیا تو اسے بھین ہوگیا کہ اس کے بھائی کا قاتل علی ہو تھی کہ اس نے جو ٹی کا اظمار کیا جس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی دجہ یہ تھی کہ اس کے بھائی کا قاتل علی ہو گیا کہ اس کے بھائی کا قاتل علی ہو گیا کہ اس کے بھائی کا قاتل علی ہو تھی کہ اس کے بھائی کا قاتل علی ہو گیا کہ اس کے بھائی کا قاتل علی ہو تھی کہ اس کے بھائی کا قاتل علی ہو تھی کہ اس کے بھائی کا قاتل کو دیا ہو ہے تھی کہ اس کے بھائی کا قاتل کو کریم اور ایک معزز انبان تھا۔ اس بناء پر اس نے فرقی کا اقتل کو کریم اور ایک معزز انبان تھا۔ اس بناء پر اس نے فرقی کا انہ کی میں شعر بڑھا ہ

آو آن قاتل عمر کا قاتل علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ذیری ہمراس پر اس مرد کا قاتل علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ذیری ہمراس پر کریے کہ وسری وجہ یہ تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ بھائی کی لاش کی بے گرمتی شیس کی گئی یماں تک کہ اس کی فیتی زرہ تک کو ہاتھ شیس لگایا کی تقا اس نے گئی زرہ تک کو ہاتھ شیس لگایا کی تقا اس نے کیا۔ لارقت د سعتی ان اھوقتھا جب میں نے دیکھا کہ جبری لاش کی حرمت کا احرام رکھا گیا ہے تو میں تیرے قتل کی معیبت کو بعول گئے۔ اس لئے اب میں تھے پر نہ رووں گی۔ بلکہ روایات معیبت کو بعول گئے۔ اس لئے اب میں تھے پر نہ رووں گی۔ بلکہ روایات میں یماں تک وارد ہے کہ اس نے فرط مسرت سے یہ شعر پڑھا ہے

نَا آجِيْ عِشْتَ طَوِيْلًا جَلِيْلًا مُنْكَرَّماً ﴿ وَقَيْلَتَ بِمَدِ جَلِيْلًا

#### محترماً .

بھائی تم نے طویل عرصے بیش و آرام اور عزت سے بسر کے اور پھر
ایک قابل احرام طیل انسان سکے ہاتھ آئل ہوئے۔ اس کے بعد اس نے
و شعریزہ اسے پہلے نقل کیا جاچکا ہے۔ ای سے اندازہ لگایا جاسکا ہے کہ
اگر اس کے بھائی کا قائل راحیہ معری جسے چواہے کا بیٹا ہوتا جو برص
کے مرض میں گرفتار اور پست ترین انسانوں میں سے تھا تو اس کے لئے
کے مرض میں گرفتار اور پست ترین انسانوں میں سے تھا تو اس کے لئے
کی مقیم معیبت کا یاعث بنتا۔

٨- كُفَّار كى لا شول كالمُثِلَدُ ( فكرة ) نه كيا جاشك الميرالمومنين عليه السلام نے اولین و آخرین کے شتی ترین انسان این مملم کے لئے علم ویا تھا کہ اِذَامِتُ لَا تَسْلُوا إِلَا يَعْدِي مِينَ مُوت كے بعد اس كى لاش كا مُثَلَّم (لین کلزا) نہ کرنا۔ ایام جاہلیت کے گفار اور بہت برست مسلمان معولین ك نبت بحى اس عم كوائي لئے قابل عمل مجيمة تھے۔ بارخ ماتى ہے کہ جب جنگ اُمد بی مسلمانوں نے فرار اختیار کیا تو ابوبغیلی شدائے افد مل سے جناب حزہ علیہ السلام کی لاش کے پاس آیا۔ اسے نیزہ کو ان كے دهان مبارك ير ركها اور ان كے قل موجائے ير جات كرتے موے كَ لَكُ مَا فَي مَا فَ إِلَا عَالَ . ال ثال إوراك عال ال معیبت کے ذا کفتہ کو چکھو۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ ان کی لاش کا مثلکہ كيا كيا- ان كي الكيال كافي وي محكل اور علم ميارك كوچ كر كليم وابر تكال لیا کیا ہے تو اس نے بلند آوازے بکار کرکما۔ اے محر ملی اللہ علیہ و آلیہ وسلم کے پروکارد تمارے معتولین میں سے جن کی انہوں کا ممثلہ کیا کیا ہے۔ واللہ مَا اَمَوْتَ رِبِهٰ اَ وَلَا وَفِيسَتُ رِبِهِ وَالله مَا اَمُوْتَ رِبِهٰ اَ وَلَا وَفِيسَتُ رِبِهِ وَدَا کی هم مِی نے ایسا کرنے کا تھم نمیں دیا تھا اور نہ بی میں اس فعل ہی ہے راضی ہوں۔ لیکن اس فرزند زنا اور ابوسفیان کے فبیث لے پالک بیٹے ابوسفیان نے جو تکمن اس فرزند زنا اور ابوسفیان کے فبیث لے پالک بیٹے ابوسفیان نے جو تھا کی اس فرزند زنا اور ابوسفیان کے فبیث لے پالک بیٹے ابوسفیان نے جو تھا کی اس نے عربین سعد کے نام خط میں ہوں تحریر کیا۔

إِذَا قَتَلْتَ مُسَيْناً فَاوَطِئِ الْعَيْلَ ظَهْرَهُ وَمَدْرَهُ وَلَسْتُ اَرَى اَنَّهُ بَهْرٌ بَعْدَ الْمَوْتِ شَيْئاً لِكِنْ عَلَى قَوْلٍ قَلْتَ إِذَا كَتُتَهُ فَعَلْتُ ذَالِكَ...

یعیٰ حین (علیہ السلام) کو قتل کرنے کے بعد ان کی پشت اور سینہ پر کھوڑے دوڑائے جائیں۔ مجمعے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد اس عمل سے ان کو کوئی فقعان تو جمیں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ ان کو کوئی فقعان تو جمیں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ ان کے قتل کے بعد اس پر ان کے قتل کے بعد اس پر منرور عمل کرانا چاہتا ہوں۔
منرور عمل کرانا چاہتا ہوں۔

۹۔ جب گفار کی مورتی امیر ہوجائیں تو انہیں ان کے وارثوں اور متعلقین کے کئے ہوئے مرون کے پاس سے نہ گزرا جائے۔ جس وقت جناب مغید کو قید کرکے یمودی معتولین کے کئے ہوئے مرول کے نزدیک

لے جایا گیا تو اس مطرکو دکی کر جناب منید لرزہ براندام ہو گئیں گین جب جناب رسول خدا مبلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع میٹی تو آپ نے اس پر حضرت بلال ہے اپنی فارائمٹی کا اظمار کیا لیکن آل محم ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اسروں پر جو مصبت فائل ہوئی دو اس سے بدرجما عظیم تر تھی۔ انہیں قیدی بناکر قل گاہ میں ان کے وارثوں کی بدرجما عظیم تر تھی۔ انہیں قیدی بناکر قل گاہ میں ان کے وارثوں کی لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا۔ صرف می نہیں بلکہ ان کے وارثوں کے کا توں کے وارثوں کے قاتموں نے مردل کو ان کے درمیان سے مینا دو کو گاہ میں بلکہ ان کے وارثوں کے درمیان سے مینا دوروں کو ان کے درمیان مینے سے زیادہ تک شمیروں کے مرول کو ان کے درمیا۔

ا۔ اگر کافروں کی اسیر ہوجانے والی عور تیں مردا روں اور یادشاہوں کے فائدان سے ہوں تو انہیں فروخت کے لئے بازاروں میں نہ لایا جائے۔ اور دیمر کافر عورتوں کی ماند ملاء عام میں ان کا چرو ظاہر نہ کیا جائے۔ اور دیمر کافر عورتوں کی ماند ملاء عام میں ان کا چرو ظاہر نہ کیا جائے۔ یہاں امام محموا قرطیہ الملام کی ایک روایت نقل کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

اِنَّهُ إِذْ جَاءَ بِسَبَابَانَا إِلَى القَّامِ مُتَكَفَّفَاتِ الْوَجُوْوِ فَعَالَ الْمُسَنَ وَجُهَّا يِنْ هٰذِهِ السَّبَابَا الْمُسَنَ وَجُهَّا يِنْ هٰذِهِ السَّبَابَا الْمُسَنَ وَجُهَّا يِنْ هٰذِهِ السَّبَابَا الْمُسَنَ وَجُهًا يِنْ هٰذِهِ السَّبَابَا الْمُسَنَ وَجُهًا يِنْ هٰذِهِ السَّبَابَا اللهُ الل

دے دے میدوں کے دلول کو تو الے کے لئے می کافی ہے۔ یہ معیبت کنٹروں کو بازار می فروخت کرنے سے کس نطادہ مظیم ہے۔

### أغربالمعروف ونفي أزمنكر

مراطر فروا است کو اس باب بی آپ پر کھ الی خاص در داری عائد الله می الله بی الل

### مستحب عبادات جي ياني بلانا اور اسكا ثواب

ظاہری طور پر پانی کا بلانا متحب ہے لین اگر کا فریا سا ہویا حوانات
صفر ہول پر الن کو پانی بلانا واجب ہے۔ یک وہ اجر ہے جے روز قیامت
سب ہے پہلے عطا کیا جائے گا۔ مید اضداء جب بھی کی کو بیا سا دیکھتے تو
فرا پانی کا اجتمام کرتے۔ یمال تک کہ آپ نے اپنے دھمنوں اور ان کے
جانوروں کو بنمی تغیری پانی بلایا۔ تاریخ نے اس واقد کو بھی رقم کیا جب
اپ نے ذوا ابراح کو مخاطب کرکے فرمایا۔ یا شوب وافا اشوب

"اے رہوار پائی ٹی کر اپنی بیاس بھا کہ میں بھی پائی ٹی ایتا ہوں"۔ کہلا میں سیدا شداء نے ہر بیاسے کو پائی بلانے کی بحربور کوشش ک- اپنے دست مبارک سے کوال کھودا۔ بھی پائی کے لئے اشتیاء کی طرف اپنا نمائدہ بھیا اور بھی اپنی زبان سے طلب اب کیا۔ دشنوں سے پائی کی معمولی مقدار بلکہ ایک بوعر پائی تک کا سوال کیا کیا گیاں وہ بھی نہ دیا گیا۔

### کھانا کھلانے کی عبادت

سورة بلدي قرآن جميش فدا ارشاد فها تا به-اَوْ اِطْعَامُ فِيْ يَوْمِ ذِيْ مَسْفَهِمْ تَيْنِما ذَا مَقْلَةٍ آوُ مِشْكِناً ذَا مَثْرَاجٍ-

" یا بھوک کے دن رشت دار یا بیتم یا نادار میاج کو کھانا کھلانا"۔
بھوک کو کھانا کھلانے کی اجیت اس امرے ظاہر ہے کہ خداد ندعالم نے
ندکورہ آبت میں اِخْعام کے صلے میں ایک عذاب کو کم کرنے کا وحدہ کیا ہے
لیکن حسین علیہ المطام کو روزِ عاشورہ ان امور سے بھی محروم رکھا کیا
کو تکہ اس دن آپ کے پینے کے لئے پائی نہ تھا اور در کھائے کے لئے
غذا۔ اس امر کی صدافت پر جناب سید سجاد علیہ الملام کا یہ قول کواہ ہے
جمال آپ فرماتے ہیں۔

قُتِلَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ جَائِمًا ، قُتِلَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ

۔ د ۔ د عطفانا ۔

ین فرزیر رسول خدا صلی الله طید والید وسلم کو بموکا کل کیا میا۔ فرزي رسول خدا صلى الله عليه واليه وسلم كو بياسا حل كيامي لين جوكله ياس كى شدت ما قابل تعبور حتى اس لئة بار بار اس كا سوال كياميا ليكن محمی تاریخ سے ایت دمیں کہ ان میں سے حمی ایک نے ہمی مجمع کمانا مانگا ہو کو تک کمانا ما گلنا طرقاء کے ساتھ ہوسٹ وڑنے ہے بلکہ اگر بھی کمانا دیا مجی جائے تو اسے تول میں کمنے۔ کی وجہ حی کہ جب اطبی کوفہ المِل بیعت کے آخال کو ترا اور افروس وے دے مقاتو مورد کرم جاب آخ كُلُومٌ فَإِرْ لِكَارِ لِكُ مُرَكَدُ رَى فَمِيرِ لَمَا أَهُلَ الْكُوْفَةِ إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيْنا مَعَوَام "اے كوف والويم الى ميعور سول ير مدد جرام ب"-جناب ام کیوم اور آب کی تمشیرہ جناب زیدت فاتون ان دی کی اشیام کو پچول سے کے کران کی طرف واپس کروی تھیں کو تکہ اس حالت میں غذا كا عِيْل كُمَنا أوروه بمى مدقدكى شكل عن ذلت وقوين كا ياحث تما اور مرائی شے ان کے لئے جرام تی۔

### باب شلوک د مهرمانی

والد کے لئے متحب ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت وسمانی کا سلوک کردے۔ خاص طور سے بی کے ساتھ شفقت اور نکل کرتا ہا ہث ملوک کردے۔ خاص طور سے بی کے ساتھ شفقت اور نکل کرتا ہا ہث

فنیلت ہے۔ میدا شداء طیہ السلام نے اس امریہ بھڑن طریقہ سے مجلی
کیا۔ آپ اپی چموٹی بنی میکند سے بے مد محبت کرتے تھے۔ اسے والاما
ویے اور توش دیکتے تھے۔ بھی اسے یوسہ ویے اور بھی مریہ محبت بحرا
ہاتھ چیرتے تھے۔

# دفع ظلم اور مظلوم کی مدد

یہ دونوں امتور مستمات وہن میں شائل ہیں۔ آپ نے ان دونوں مستمات کو جس انداز می اوا کیا وہ اب کے طاوہ کی اور سے کے مراوارنہ تا۔ مرعادر جب اشتاء نے ایل جم کے میوں کو میرا او اب نے راح عم کے لئے اس عالمب کرے قرایا۔ اقتعاد و نئ بنفسی کین اے مردو انتقاء الی وم کوند لوقو ادر اس کے بہائے جے آئی کواروں اور تیوں کی زور رکو- لین جاں تک مطلوم کی مدکا ملق ہے آپ نے ہوم عاشور است بحرجان فارون کی فراد ری ک- کراا كا برشيد جب زخى بوكركر يونا تواب كوائي مدك لي يكاراً تا اور آپ فررا عی زخی ہونے واسلاکی الیاں پر پیچ جاتے۔ امام جن افراد ک المرت كو ينے ان مى سے متا كى جال فارول كا تعلق المل بيت سے تما لیکن این بی ہے پیش کی تعرب امام پر ہے مدکراں حی جن بی این کے مجيم معرت قاسم عليه الملام شامل تف- مي وجد هي آب فرار

مَرُّوَاللَّهِ مَلَى مَيِّكَ أَنْ تَدْعُوه فَلَا مُجِيِّبَكَ أَوْ يُجِيِّبَكَ فَلَا يَنْهُمُكَ.

مومن کوخوش کرنا اور زیارت مومن

روایات کے مطابق ان دونوں کا تعلق افعن اعمال سے ہے۔ اہام فرون ماشور مومنین ومومنات کے دل کو بملائے کے لئے کوئی دفیت فروگزشت ند کیا۔ کبی تملی دیے مجب میں مجبت وشفقت فرماتے اور کبی انہیں امر بہ مبر کرتے۔ لیکن چو کلہ کرطا' بنیادی طور پر کرب دیلا کی مرزمین ہے اور ہوم عاشوں بھی بنیادی طور پر تم واندوہ کا دن ہے' اس کے دل مرور نہ ہو تھے۔ لیکن جمال تک زیارت مومن کا تعلق ہے' ان کے دل مرور نہ ہو تھے۔ لیکن جمال تک زیارت مومن کا تعلق ہے' امام نے محلف طریقوں سے اس کا میں ادا کردیا۔

### بار کی عیادت

روایات می مومن کی عیادت کو پردروگار کی عیادت کے حل قرار دوایا کی میادت کے حل قرار دوایا کیا ہے۔ امام نے اس امر کا حق اس طرح ادا کیا کہ کریا میں جب

جاں ٹار زخی ہوکر آپ کو مدد کے لئے بارے تو آپ فورا ان کی وادری كرية اور ان كر مرا ي محيد ان كا موادت كرية اورياس بيد كر قبل و تحق دسیت ان می ایک عبقی قلام اور دومرا ترک فلام ہی شامل تما جنوں نے اب کی ضرف میں جان دی لیکن جس وقت اب ان کے مرائے بینے ان کی روح عالم بالا کی طرف پرداز کریکی تھی۔ جن بارے والوں کی زعرگی بھی آپ ان کی مدکونہ پہنچ سکے ان بھی آپ کا توہوان بنا علی اکبر بھی شامل تھا۔ جس نے باب کے احرام کے بیش نظرانسی مدد ك لئ نيس بكارا- بكد مرف سلام كرف ير اكتفاكيا- باب كو بخوني علم تما كدود اسيد توبوان كو زعدد ند د كم سك كا- ادر يى بوا- نوجوان بيني ك لاش بر مجلى كر أواز رى \_ مَالِنَى فَتَلُوكَ بِيْ يَجْهِ ظَالُون فِي كُلُ كديا۔ آپ نے مياوت كى ايك اور مثال اس وقت كائم كى جب رخست آ تر سے پہلے بیار بیٹے جناب سجاد کے مرائے پیچے۔ ی آپ کی آفری میادت حمی۔ اس دافعہ کی تعمیل کو باب شمادت کے حمن میں بیان کیا ماشة كا

#### تلاوت وكراور دعا

معترت حین علیہ السلام کرچہ خود قرآن ناطق سے لیکن روز وشب مسلسل طاوت میں معروف رہے تھے۔ اس کے باوجود شوق کا عالم یہ تما

ك قرم اشتيام ب طاوت قرآن لور ديد اموري اوا يكي ك لي شب عادور كا ملت ما كل مارئ عالى مي كد عادوداك راح اب ك عاويد اور مُتلجاب کو من کر عربن سعر کے لیکرنے تمی سیای منافات و کردی ك راء رك كرك الكر تعين عليه السلام سيد المناع كالعركا جنول في یں آپ ی کے قدموں میں جان دی۔ سید اشداء کے معدِ ماحور معدد مواقع ، قرآن کی طاوت کی تا آپ نے اس وقت بھی قرآن کی طاوت کی جب نوجوان بیچے نے شاوت کی اجازت طلب کی تھی۔جس وقت سرانور کو نیزے پر بلند کیا گیا اس دفت ہی لوگوں نے اس سرکو سورہ مبارک کف کی طاوت کرتے ہوئے پایا۔ جمال تک ازکار کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نیں کہ حمر آ موما سے الے کر صرعادورا تک مجر کوئ مرور کونین کا ہر عمل ' ہر قبل اور ہر حرکت ذکر خدا اور لیتام حمد و میثاق پر بن تھا۔ یماں مک کہ انہوں نے امانت کو اس کے الل کے پرد کھا۔ اکرے معیست کے اس موقع پر زعری کی ہو ضرورت حی کہ اب وغزا جک سے محروم تھے اور یاس کی شدت سے زبان مبارک خلک ہو چک تھی لیکن اس کے باوجود ذکر خداوی رجلن میں مسلسل رطب اللمان تنصد . جمال تک وعا کا تحلی ہے اس کے لئے شب ماشور مسلت ماملی اور اول شب سے مے کر منج عاش ر تک دعاوں میں 'مروف رہے۔ لیکن جب مع کے آٹا و تمودار ہوئے تو یہ دعا پومی۔ اللهُمُ انتَ يَعَيْنُ فِنْ كُلِّ كُوْبٍ وَدَجَائِنَ فِي كُلِّ هِذَةٍ وَاللهُمُ انتَ يَعَيْنُ كُوبٍ وَاللهُمُ انتَ يَعْيَدُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

جب آپ زمن کرم کرا پر پڑے تھ اس وقت اس دعا کی الاوت فرارہ تھے۔ اللّٰہم متعالِ الْمَكَانِي .... إِنَّا رَجْدَةً نَيْنِ كَ وَوَلَدُ مَيْنِيكَ مُعَلَّدٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالِهِ-وعادراس كا ممل رجمه إب نماز عن درج كما جاچكا ہے۔

### عبادات فليبرومفات وتميده

حضرت سيد الشداء عليه السلام في روز عاشورا الميخ كردار سے بعضران مثالين قائم كين الى الى عمرت وكردار كي مترين مثالين قائم كين الى عين الى عين من الى ميرت وكردار كي الى نمونوں كو ویں كريں ملے جو خداد عمالم كی طرف سے الميخ انبياء در ممل كے لئے مضوص ين - ردايات عي ان مغات كريم كي تحداد باره مائى مي بي جو درج ذيل ين -

### ا۔ یقین

حین بن علی علیہ السلام یقین کی بلند منزل پر فائز تھے۔ حقیقت میں بھین کا نقاضا یہ ہے کہ علی وزیا کی لذات اور شموات سے کوئی دلیسی نہ رہے۔ میدا الشداء نے مربیع سے کرطا تک سنز کے دوران اپنے دوستوں کو جو خلوط تحریر کے ان جی سے ایک خط اپنے بھائی اور فاعدان بی باشم کے دوسرے افراد کے نام تھا۔ آپ تحریر فرماتے ہیں۔

کے دوسرے افراد کے نام تھا۔ آپ تحریر فرماتے ہیں۔

یمن العصیر فن تعلی اللی آجید میکھی فن تعلی قبین قبین میکھی فن تعلی قبین قبین

فِبَلِيهِ مِنْ آبَيْ هَاهِمِ آمًّا كَمْدُ فَكَانَ الدُّنيَا لَمْ ثَكُنُ وَالْإِغِرَة

آم تُوَلَّ - " بي علا حين بن على كى طرف سے اپنے بمائى محد بن على احتف اور بن باشم كے ديكر افراد كے نام - بد شخص كر بد ديا الى ہے جين كر شد هى جبكہ آفرت كوزوال لين " بي معلوم بواكم آپ كا دنيا كو عدم اور فيرموجود قرار وينا كويا اس بات كا اظمار ہے كہ آپ كا ول دنيا كى عدم اور فيرموجود قرار وينا كويا اس بات كا اظمار ہے كہ آپ كا ول دنيا كى محبت ہے خالى تھا -

### ۲۔ رضابہ تضا

یہ وہ صفت ہے جو آپ میں بدرجہ آتم موجود تھا۔ آپ کم مظلمہ مظلمہ مظلمہ معظمہ معظمہ معلمہ معلمہ معلمہ معلمہ معلمہ

كَانِيْ بِأَوْمَالِيْ تَعْلَمُهَا مُسلانُ الْفَلُواتِ بَيْنَ النَّوَاوِيسِ وَكُوبَلَا وَفِي اللَّهُ رِفَانَا أَبْلَ الْبَيْتِ-

" مویا میں دکھ رہا ہوں کہ تواویں اور کرلا کے درمیان چکل کے بھیٹرید میرے بدن کے کوئے کردہ ہیں۔ پس خدا جس چیزے راضی ہے اس سے ہم اہل بیت ہمی راضی ہیں"۔ حسین علیہ السلام اس امریر راضی ہیں "۔ حسین علیہ السلام اس امریر راضی ہیں تے کہ راہ خوشنودگی حق میں بدن کے اصفاء الگ الگ کردیے جا کیں۔ جم میادک ڈھول کی کوت سے چور ہو اور بدن کی پڑوال کلوے جا کیں۔ جم میادک ڈھول کی کوت سے چور ہو اور بدن کی پڑوال کلوے کوئی جا کیں۔

#### سو- سخاوت

حیل میں اللام دوز ماشورا ساوت کے ای میزاج پر تھے جال آپ سے نہ مرف جال وال مکدائی پوری میں کو راہ خدا میں قیان رکھا۔

### هر شجاعت

سیدا شداء تغیراکرم مٹی افد طیہ و آلجہ وسلم کی شیاعت کے وارث علم روایات ہتاتی ہیں کہ آپ نے روز عاشورا ای بے مثال شیاعت کا مظاہرہ کیا جو لوگوں کے لئے ضرب المثل بن گی۔ ہم وو مرے افراد کی طرح یے دیارہ کیا ہو لوگوں کے لئے ضرب المثل بن گی۔ ہم وو مرے افراد کی طرح یے دیمیں کتے کہ آپ اپنے والد بزرگوار جناب جیدرکرار سے زیادہ شیاع سے بلکہ حقیقت امریہ ہے کہ آپ کے پدر بزرگوار اور دیگر عیامان روزگار کو کوئی ایس جگ دریش نہ آئی جمال ایس شیاعت کا مظاہرہ کیا جا اے میدائد بن عمار قرائے ہیں۔

مَارَأَيْتُ مَكْثُوراً قط قد قَبِلِ ولدهُ واهلُ بِيتَمِ واصحابُهُ اربط جاها مندُ

" میں نے مجمی ان سے زیادہ کمی ایسے مظوب اور عما کو شیں دیکھا جس کی اولاد' اہل بیت' اور ساتھیوں کو قتل کردیا گیا ہو۔ باوجود اس کے وہ اس قدر ظیراور باوقار ہو''۔ آریخ نے لکھا کہ اشتیاء کی تعداد تمیں ہزار ے زیادہ حمل۔ کی جب حین علیہ السلام نے حمل کیا تو وشمدی فرج مرادی الدیمیا کی جری فرج مرادی الدیمیا کی جری کی مرادی الدیمیا کی المرب کی مرادی کی المرب کی مرادی کی المرب کی مرادی کی مرادی کی مرادی کی مراد کی مراد کی مراد کی مراد کی مراد کی مراد کی المرب کی مراد کرنا آپ کے کمال شیاحت پر دیکل ہے۔ دیا حملہ کرنا آپ کے کمال شیاحت پر دیکل ہے۔

### ۵- حضرت حسيبي عليه السلام كاوقارواطمينان

روز ما شورا کے وقار واطمینان کی تھویے گئے۔ خوانیت کے افاظ میں کلما اختد الامر عَلَیہ بَوم عَلَمُ وَقَارُهُ کَانَ اَنْکُو وَقَارُهُ کَلَما اختد الامر عَلَیہ بَوم عَلَمُولَة کان انگو وَقَارُهُ وَقَارُهُ وَلَاهُ الْمُعْتَالُهُ وَبَعْدِقَ لَوْلُهُ ۔ "روز عاشرو آپ کی معینت قیدانہ اطبیقائم و بھول گؤنہ ۔ "روز عاشرو آپ کی معینت عیدی باقی اس کے وقار و مکسند میں اطاقہ ہوتا رہتا اور چرب کی تا برکی برحق رمق۔

### ۲- آپ کی رفت قلب

آپ مزاجا " رقی القلب ہے۔ اپنے اصحاب کی مشکلات و مصاب کو در پیش مصائب و مشکلات کے جل کے دیکھ کر دل ترب الحمقا اور ان کو در پیش مصائب و مشکلات کے جل کے انتمائی کوشش کرتے لین کرطا میں خود آپ پر جو مصائب وارد ہوئے میں وہ خون کے آئو راانے کے لئے کانی میں۔ جس انسان کے رقت میں وہ خون کے آئو راانے کے لئے کانی میں۔ جس انسان کے رقت میں وہ اپنے میں کو میں کا یہ عام ہو "اس دفت اس کی کیفیت لیا ہوں ۔ ب وہ اپنے میں کو میدانی کارزار کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ جب آپ نے دینے میں میدانی کارزار کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ جب آپ نے دینے میں میدانی کارزار کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ جب آپ نے دینے میں میدانی کارزار کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ جب آپ نے دینے میں میدانی کارزار کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ جب آپ نے دینے میں میدانی کارزار کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ جب آپ نے دینے میں میدانی کارزار کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ جب آپ نے دینے میں میدانی کارزار کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ جب آپ نے دینے میں میدانی کارزار کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ جب آپ نے دینے میں میدانی کارزار کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ جب آپ نے دینے میں میدانی کارزار کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ جب آپ نے دینے میں میدانی کارزار کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ جب آپ نے دینے میں میدانی کارزار کی طرف جاتا ہوا دکھ درا تھا۔ جب آپ نے دینے میں میدانی کارزار کی طرف جاتا ہوا دکھ درا تھا۔ جب آپ نے دینے میں میں درانے دینے میں میں درانے دینے میں میں درانے دینے میں میں درانے دینے میں میں دونے دینے میں میں درانے دینے درانے دینے میں میں درانے در

معیب زدہ اور بیاسے بیٹیج کو ماکل بہ جگ قیکھا تو آپ پر رقت طاری برق اور بیاسے بیٹیج کو ماکل بہ جگ قیکھا تو آپ آپ اندازہ لگا کی بولی اور انکا روے کہ نزدیک تھا کہ علی مولی ہوگی ہیں اس نے دیکھا کہ بیٹیج کی اس کی اس وقت کیا حالت ہوگی ہوگی ہیں اس نے دیکھا کہ بیٹیج کی ایش گھو ڈون کی تا ہوں سے کیل کر کھوے کھوے ہو چکی ہے۔

# ۷- رحلم محسینی

آپ کے بقام علم کو گا بر کرنے کے لئے کی کائی ہے کہ آپ نے تیر
وششیر کے زفم پر زفم کھائے اور بھیم معینوں کے باورو کالموں کے لئے
بردفا نہ کی جین جب آپ پر زبان کے ایسے زفم لگائے گئے بو تیر دششیر
کے زفوں سے زبادہ کاری تھ تو آپ کا مزاج حفیر ہوگیا اور اس وقت
آپ نے ان کے لئے بددعا کی۔ مالک بن ایر ان اشتیاء جس سے ایک تما
جس نے امام کو کموار سے زفمی کیا حین امام نے اسے بردھا نہ دی حین امرا کما تو اس پر تفرین کی۔ امام کا یہ عمل علم سے مضادم جب اس نے امرا کما تو اس پر تفرین کی۔ امام کا یہ عمل علم سے مضادم کم کی کھکہ ہوگیا برداشت کرنا برطم میں بلکہ ذائب قس ہے۔ کی وجہ ہو کہ امام نے فرایا۔ آلمون خوا سے دیا وہ ہے کہ دیا والے۔ آلمون خوا سے زیادہ بھر العالم سے مرک کا بینا ذات و عار برداشت کرنا جا سے زیادہ بھر ہے۔ ان امام کے خوا ہو کہ کہ کا بینا ذات و عار برداشت کرنا ہے نیادہ سے زیادہ بھر ہے۔ ۔

۸۔ خشن خلق سیدا اشداء علیہ السلام اگرچہ آپ ذیری برحن علق سے لئے مصور ہے لیکن شبِ عاشورا اور روز عاشورا میں آپ نے کون اظاتی کے جو نمونے و کملائے وہ انہی

اساب میا ہے ، کراس کے باوجود آپ نے اصحاب اہل و میال فدمت

اساب میا ہے ، کراس کے باوجود آپ نے اصحاب اہل و میال فدمت

کرا رول ، قلاموں اور کیروں سے جو بھڑی سلوک کیا وہ برماحب چھم

میرت کے لئے باعث تجب ہے۔ ان طلات میں سب کے لئے پاتی میا

کرنا اور چیات کو اپنی فعرت سے روکتا جیب واقعات ہیں لیون ان سب

سے زیادہ قابل تجب وہ واقعہ ہے جب شراعین مختلو کے لئے جناب سید

الشداء علیہ السلام کے پاس آیا۔ اصحاب میں سے کسی نے چاہا کہ اسے

عرب باک کردے آپ نے قربایا۔

لاً تُوسِم فَانِي لاَ أَبِدُا ۚ بِالْلِيَّالِ - مُعْرِدار تَمِرْدَ عِلَانَا كَهِ مِنَ ارْفُودُ جُك كَي ابْدَا مِس كُمَا عِابِنا \_ "

#### ۹- غيرت محسينيه

اس موضوع پر آپ کے نقس اور اہل و عمال کی نبست ہے اشارہ کیا جائے گا۔ اشرف محلوقات کے اس نور چھم نے اشکیاء پر جلوں کے وقت ما اور نثر علی جو مطالب ارشاد فرمائے وہ آپ کی فیرت نفس پر دلیل بیں۔ لیکن روز عاشوراک وہ کیفیت نقب مومن کو چھلانے کے لئے کانی ہے۔ جب آپ صارفی بن وجب ملحون کی ایک ضرب سے واسطے پہلو پر جب آپ صارفی بن وجب ملحون کی ایک ضرب سے واسطے پہلو پر

محوق سے زمن بر كر يوے محرجب عاجت اعدا اور الل وحوال كا خوال ایا تو دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے لین جم مبارک پر زخوں کی شدت کی بناء ر محرفان پر بینہ مجے۔ اس انکاء میں اشتیاء نے جاروں طرف سے محمرالیا اور تھویل اور تکوا رول کے استے زقم لگائے کہ زجن کریا کے بیٹا بھی نہ ميا۔ اس خال ہے كہ دعن اسى خاك بريزا دكھ كر شاعت دركريں-بار باراضح تصاور بحركم بات تع حين افل وميال كي نبت فيرت كاب عالم تماكر أسي محوظ ركع كے لئے جيوں كا طراف دعن كدواكر اس میں آگ روش کے۔جس وقت آپ زخول سے پور ہو کر ذعن کرطا پر رے تے ادر اعدا خیوں کا ریخ کردے تے و کی مرجہ پار کر کیا اے اشتیاء اہمی حسین زعرہ ہے اور تم میموں کو لوث رہے ہوا علاوہ ازیں جب آپ نے عملہ افر کیا اور فوجیں تمریم موکر دریا پرسے بہت مکی تو اب نے ملی میں پانی لیا اور وطان اقدی کے زویک لے کے کرجب کی چی کیے۔ آواو کل کہ اپ چیوں کو اوٹ او قشدت می کے یاوجود یانی کو زمین پر کرا کر تیموش کی طرف موجہ ہوئے

ال قاعت فسينيه

حسین علی نے بڑا ہت کی مثال قائم کرے اہل دنیا یہ مجت تمام کردی۔ اہل وحیال کو ساتھ نے کروطن کو ترک کیا۔ قاصت کی مدید تھی

Preseneted by Ziaraat.com

کہ اپنا تمام کال دھام راہ حل ہیں گار کردیا اور وقت ہو مرف ایک یوسیدہ قیمں پر قامت کی جس بیس بد کوئی مشش تھی اور ندی قیت۔

ال- مَبْرِحْيِنْ

یہ صفت اتمہ مصوبین ملیم السلام کی امامت کی غیاد ہے جس کی بناویر خداوندعالم نے ان کے لئے اجر قرار دیا ہے۔ رہے جلیل قرآن جید

معراج حَلَ تَعَالَىٰ فَ الشِيخَ يَعْبَرِدِيهِ وَى اللَّهُ اللَّهُ كَالَا كَا-إِنَّ اللَّهُ يَعْقَبِوكَ بِعَلاَتٍ لِلنَّفْلُو ۖ كَمِفْ مَبْرُكَ \_

"بہ مختیل کہ خداد ندعالم تین چنوں سے تمامی آزائش کرے گا اکد تمارے مبری انتاکا اندازہ ہو۔

فَقَالَ أُسَلِّمُ أُمْرَكَ وَلَا تُوَّةً لِنْ عَلَى القَّبْرِ إِلَّا بِكَ-

"اس نے مرض کیا ہوردگار تیزے امریر سرتنگیم فی ہے لین مجھے مبریر طاقت نیس کر تیرے سب اور قائل سے "۔
مریر طاقت نیس کر تیرے سب اور قائل سے "۔
قاویم آنه کا بد ان توقی فقواء انتیک علی نفسیک۔

"ہر فداونوعالم نے وی کی کہ اپی امت کے فتراء کی راحت
وارام کوانے فلس پر ترج دیا ہوگا"۔ توفیر نے جواب دیا۔
اُسٹیم اُلیک فافیو "پروردگار تیرا امر تنایم۔ ین اس پر مبر کروں
گا"۔ فرایا۔ وَلَا مِدِّ اَنْ تَتَعَمَّلُ الْآلَىٰ وَالْتَكُذِیْبُ۔ " فِی گار
گاانے و کوزی کا سامنا کرنا ہوگا اور مبرو حل کرنا پڑے گا"۔ مرض
کی افت و کوزی کا سامنا کرنا ہوگا اور مبرو حل کرنا پڑے گا"۔ مرض
کی اسلم فامیو ۔ " کھے معور ہے ہی مبر کروں گا"۔ فرنایا۔
وَلَا اَلٰهُ اَنْ فَسِلْمَ لِما اَیْسِیْبُ اِللَّا بِیتَکُ فَامَنَا اَعُوکَ
کی اسلم فامیو ۔ " کھے معور ہے ہی مبر کروں گا"۔ فرنایا۔
وَلَا اَلٰهُ اَنْ فَسِلْمَ لِما اُیْسِیْبُ اِللَّا بِیتِکُ فَامَنَا اَعُوکَ
کی اللہ اُنْ فَسِلْمَ لِما اُیْسِیْبُ الله بیتِکُ فَامَنَا اَعُوکَ
کی اُلی بیت پر ممائی کے مِن کو فضی کیا جائے گا۔ اس پر ظلم وقتری
دوا رکی جائے گا"۔

وَامَا إِنْ كُنَّكُ كَتُطْلَكُمُ وَتُعْوَمُ وَتُؤْخِذُ وَتُطْرَبُ وَهِي حامِلٌ وَالْمَالِ وَيُعْرَبُ وَهِي حامِلٌ والْمُدَالُ على حريمِها بغيرِ إذْني-

و تیری بی پر علم کیا جائے گا۔ اس کا حق جیمنا جائے گا اور اس پر علم کیا جائے گا۔ اس کا حق جیمنا جائے گا اور اس پر مارا جائے گا جبکہ دو حالمہ ہوگ۔ خالم ان کے محریس بغیرا جازت داخل

بربائي كَنْ فَيْعَلُ أَحَدُهُما عَدْراً وَيُسْلَبُ وَيَعْمَنُ وَالْأَعْرُ وَامَّا وَلَدَاكَ فَيْعَلُ أَحَدُهُما عَدْراً وَيُسْلَبُ وَيَعْمَنُ وَالْأَعْرُ تدعوهُ أَمَّتُكُ ثُمَّ يَعْمُوهُ صَبْرًا فَيَعْمُلُونَ وُلْدَهُ وَمِنْ مَعْمُ مِنْ آهُلُ يَبْتِم لُمْ يَسْبُونَ حُرْمَةً...

" تیرے دو فرزعوں میں سے ایک کو دحوکہ وفریب سے کل کردیا جائے گا۔ اے لوث لیا جائے گا جبکہ دو سرے کو تیری است اپی طرف بلائے گی۔ چراے اور اس کی اولاد کو مخیر کر کل کدے گی۔ جو لوگ ان كے ساتھ موں كے وہ مى كل كردي جائيں كے۔ اس كے الى بيت كو اوث ليا جائے گا"۔ جواب من وغير اكرم صلى الله عليه و الله وسلم ي فرايا-فَعَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ وَاجْعُونَ - أُسَلِّمُ أَمْرِتَى إِلَى اللَّهِ وَأَسْلَهُ الصَّبْوَ - "م الله ي ك لخ بن اور اى ك طرف في والے ہیں۔ پرورد کار تیزا امر تنلیم۔ می اس پر مبری دعا کر یا موں "۔ اب مولف كتاب يغيراكرم صلى الله عليه والبه وسلم في ان تمام ير مبركيا بيكن جب حيين عليه السلام كا ذكر آيا واسيح كرير كو منها نه كرسط یمال مرب مبرے مضادم نہیں ملکہ محبت اور رقت ملب پر ولیل ہے۔ مجمى نه ديكما كما كه جناب رسالت ماب ملى الله عليه واله وسلم الى يا این ایل بیت کی معیبتوں پر روئے ہوں۔ جین بی ضرور تھا کہ جب بھی حسين عليه السلام كا خيال ٢٦ يا آب النيس ديمية ومحريه عالب الميا ال

مجى ايا بجى ہو آكہ جناب رسالت كاب ملى الله عليه والم وسلم معزب المرائي الله عليه والم وسلم معزب المرائي عليه المرائي الله عليه والله وسلم سے كريه كاسب إلي جا الا فرايا الله عليه والله وسلم سے كريه كاسب إلي جا الا فرايا الله عليه والله وسلم سے كريه كاسب إلي جا الا فرايا الله عليه والله وسلم سے كريه كاسب إلي جا الا فرايا الله عليه والله وسلم سے كريه كاسب إلي جا الله عليه والله وسلم سے كريه كاسب إلي جا الله عليه والله وسلم سے كريه كاسب إلي جا الله عليه والله وسلم سے كريه كاسب إلي جا الله عليه والله وسلم سے كريه كاسب إلي جا الله عليه والله والله عليه والله وا

فإذًا قُتِلَتُ فَانْتِ أَوْلَى بِالْسَدِّى ﴿ تَانَيْنَهُ يَا خَيْرَةً

العبواني

" بن كاد بب كل مرب جم على مدح الى ب الى وقت كا اسے ایک جرت سے جمرے دل کو نہ والک اسے عودالل عل محری جب محية قل كموا جاع اس كبير محرر دوا توليد بحرب "- يكن يد ا شداء کے میر حل بی جران ہے۔ بداعت کے الفاظ کے معالق واللہ عَجبتُ بِنْ صَبُرِكَ مَلَا يُكَدُّ السّبوتِ - " آب ك بجري كالله ك ما يك كر بحل تجب موا " داور الرفان ك ميرك مقام كر جانهما بوالا اس وقت کو یا د کروجب آپ کا بدن مبارک کریلا کی جلتی معت بر برا الل يرك الحرب كالماعول من ياره يان قل مرب بالمقاقعا سع مرالود شق موجكا تما- جبين مبارك فكست اود بعد اطهر تمطيه سد فعيد عد فکار تھا۔ ایک تیم ملتوم پر امد ایک تیم گلوے زیا پر پوسی تھا شدت محتی ہے زبان بجوح ' جربوزاں اور کوہر مغت ہونے خک ہو بچے تھے۔ جارول طرف شہدول کی محری مولی لاشیں دیکھ کر کھیے ہے وحوال اٹھ رہا تھا۔ بچوں اور محدرات وصمت سے روسے کی آوا زوں سے ول مہنان تھا۔ وزعہ بن شریک کی ضرب سے ایک ہاتھ کٹ چکا تھا۔ پہلوئے مبارک من نزه پوست قا- مرانور اور عامن مطر فون سے خواب تھے۔ ایک طرف سے اعدا کی تاحت اور امرا کول اور دوسری طرف ایل والال ک الملہ وفراوی مدا الدی تھی۔ جب آتھیں کو لیے تو شمیدول کے سطے اوير ركى موكى لا شول ير نظريدتى تنى-ان تمام معائب يرند الديمزة اور

وَلَقَادُ مَعِينَتُ مِنْ مَبْرِكَ مَلَا لِكُمْ السَّمُونِ عَبْرِكَ مَلَا لِكُمْ السَّمُونِ عَبْرَ جَابِ سِر جاو

طيرالهم فرات بي-كُلّما كان بعثالًا الاسر كان بغرق لَولَدُ وَتَعَلَّمُونَ جَوَارَكُمُ كُلّما كان بعثالًا الاسر كان بغرق لَولَدُ وَتَعَلّمُونَ جَوَارَكُمُ فَقَالَ صِعْلَهُم انظُرُوا كِنَ لايُبَالِي بِالْمَوْتِ-

میں ہیں جیسے جمائب شدت اختیار کرتے۔ چرے مبارک کی علی جی اضافہ ہوتا آور اصفاء وجوارح سے اطمینان جملکا تھا۔ ان جی سے ایک دومرے کو کہتے تھے دیجنو اس انبان کو کہ اسے موت کا کوئی خوف

## مرتبه سيدا لثهداء عليه السلام

البعد جمال تک کرے کا فیلی ہے مید الشداء نے کراہ میں چھ مقامت پر کرے کیا۔ ہوسکتا ہے کرے کا سب درج ذیل وجوبات میں سے کول ایک ہو۔ ا۔ معائب افل بیت پر رونا بنیادی طور پر میادت عی شافی ہے۔ اب آپ واضح طور پر محسوس کررہ ہے کہ دین کو خطرہ درویش ہے اور اگر آپ نے تیام نہ کیا قردین مث جائے گا۔

کی دجہ نیاوہ منتھ معلوم ہوتی ہے کو تکہ ان جی بھری فطرت کے نقاضے موجود ہے۔ انہیں جموک اور بیاس کا بھی احباس ہوتا تھا جبکہ نازل ہونے والی معینتوں پر ان کا ول بھی توج تھا جناب تغییر اکرم ملی اللہ علیہ و آلیہ وسلم کے متعلق روایت ہے کہ جب آپ کے فرزند نے وفات یائی تو آپ نے فرایا۔

تَعْرِقُ ٱلْقَلْبُ وَتَدْمَعُ ٱلْعَيْنُ وَلَا تَقُولُ مَا يَغَيْبُ الرَّبَّ-

" بیٹے کی موت پر قلب جل دہا ہو آگھوں ہے آنسودوال ہیں گریں کوئی ایسی ہات نہ کول گا جس سے میرا رب ناراض ہوجائے"۔

لیکن سید افتداء علیہ السلام کے سلطے بیں کائٹ بی جان سکتا کہ کیا ان طالت بی بھی ان کے لئے مکن تھا کہ وہ گریہ نہ کریں؟ جبکہ ذین اس وسعت کے یادجود ان پر تک کردی می تھی۔ اسحاب وانسار واولاو سب کو محسور میں کی تھی۔ اسحاب وانسار واولاو سب کو محسور میں کی اور خود تھا اپن ایل ومیال کے جراہ محبول بی محسور ہو تھی۔ سب پر پائی برکر دوا گیا تھا۔ بیچ بیاس کی بشرت سے بک موجو ہو تھے۔ سب پر پائی برکر دوا گیا تھا۔ بیچ بیاس کی بشرت سے بک در سے تھے۔ ان بی عور تیں اور بیار بھی شال تھے۔ ایسے بی جب بیاس کی شدت اور مصائب کی قراوائی سے جان فلی جاری تھی قراوائی سے جان فلی جان فلی جان میں جان فلی جان جان خلی جان خلی جان خلی جان خلی جان خلی جان خلی جان جان خلی خلی جان خلی جان

میدان بی فلے کا تیہ کرائے۔ اللی بیت کو فاطب کرے قرابا۔ تھینوا
لگڑسو الب امیری کے لئے بیار ہوجائی۔ سب کو قبری تھین کی۔
دونے پر تسلیال دی اور قرابا نہ رو۔ سب کو قداماقھ کہ کر جب نیے
سے لگتا چاہے تھ تو آپ کی مصوم بی قرار مجت سے مغلوب ہوکہ
مرعد کے فریجے سے دوڑتی ہوئی کی اور عبا کے دامن کو پکڑ کر کئے
گی۔ مھلا مھلا تو گفت سمی اُترود مین نظری الیک فھذا
گی۔ مھلا مھلا تو گفت سمی اُترود مین نظری الیک فھذا

بروور برق سیطول بعد تی یا سکیند فاعلمی : میک البکاء د رست

إذ العمام رد هاني

"جان پدر سكين! يه جان لوكه ميرے بعد جبكه تيرے لئے كوئى جائے

بالا باقد كر ايك فراك المراحة المراحة

میرا علی میں ہوت جات ہے مدان جگ کی اجازت ہای ہو کھیے کی کردن میں ہاتھ ڈال کرانا کرید کیا کہ قریب قاکہ حش کرجا ہیں۔ چوتھا مقام .... جب جاب قام علیہ المالام کی لاش پر پہنچ۔ دیکھا لاش محوروں کے سموں کے یارہ بارہ ہوچکی ہے۔

بالجوال مقام .... جس وقت آپ کے نور نظر اٹھارہ یا آئیس سالہ نوجوان جناب علی اکبر علیہ السلام نے جگ کا ارادہ کیا تو الحمول میں الک ہمر اسکا بی دا زمی کو ہاتھ میں لے کر خدا سے دعا ک۔

چمٹا مقام مبر.... وقت آخر اپی بن جناب زینب ملام اللہ طیبا کو تسلّی و تشکّی دے رہے ہے تو اکھوں سے آنسو کے چند تنظرے جاری ہوئے ملکن بعد میں اپنے کریہ کو منبط کرمجے۔

ممی صاحب و تلب سلیم سے لئے جس سے دل میں رحم سے احداسات

موجود بول بالمكن ب كد ان واقبات بركريد ند كرد ان تمام مواقع برا الشراء كى يو كيفت فى الن يل خاص وجوات كا وفل قوار جن وقت الى جو كيفت فى الن يل خاص وجوات كا وفل قوار جن وقت الى جون بن جون بن سال بالى كا معلى بالى كا خاص وقت الى معلى بالى كا خاص وكا بوا ديكما روب بين والله والما وكا بوا ديكما روب بين والله والمرام كا وكا بوا ديكما روب بين والله والمرام كا وكا بوا ديكما روب المناه والمركزاى كا وكركيا قواس وقت احماسات كى من فلي المركزاى كا وكركيا قواس وقت احماسات كى جو كيفيت طارى بوتى اس كا فلى قواما قاك كرير كيا جاري

### دو عجیب مفات عاشورا کے دن ظاہر ہو محت

ہم مابتہ باب علی حزت مید اشدا و علیہ اللام کے مقات کردار اور میادات عامہ پر مخطور کررہے تھے جبکہ اس باب علی مرف ان خصوص مقات کو زیر بحث لارہے ہیں جو روز عاشورا مرف مید اشداء علیہ اللام بی کا قامہ تھے۔ ان تمام مقات کو دو جیب مقات عی فلامہ کیا جاسکا ہے۔ جن علی سے پہلی صفت ہے کہ آپ کی ذات عی مقات می مقات اور ان کی اضداد دونوں کیا ہوگئی تھیں جس کی دجہ سے آپ کو تمام خلقت عی متاز مقام حاصل ہوا۔ زیر نظر سلود عی ہم ان اوصاف کو ان خلقت عی متاز مقام حاصل ہوا۔ زیر نظر سلود عی ہم ان اوصاف کو ان کے اخداد کے ساتھ بیان کررہے ہیں۔

روز عاشور سید ا شداء بعش امور بن ب مد معتفرب وپریتان ہے ۔ لیکن جے جے ان کی اضطرابی کیفیت میں اضافہ ہوتا جاتا اس طرح تھب میارک کو جزید اطمینان حاصل ہو گا اور اصفا و دیوا رح پرسکون ہوجائے۔
اس طرح اگر کپ ایک طرف معطری تھے تو دو سری طرف صاحب و قار
اور پرسکون ہی۔ جس طرح کنشتہ سلور بی بیان کیا جاچکا سے دا شداء فی متحد مقامات پر حرب کیا لیکن اس کے بعد باوجود آپ مقام میرکی بائد منزل پر قائز شف برال تک کہ آپ کے مبرکو دیکھ کر آسان کے طاف کہ منزل پر قائز شف برال تک کہ آپ کے مبرکو دیکھ کر آسان کے طاف کہ منک کو تجب ہوا۔ ای طرح اگر آپ نے متعدد مقامات پر حرب کیا تو مدری طرف آپ کو کمان مبرمی حاصلی تھا۔

آپ کیا جی وشنوں کے ترہنے جی کمل طور پر محسور تھے۔ لیکن عب مبارک نے بھی کی معف کا احماس تک نہ ہونے دیا۔ یعنی ایک طرف و آپ عددی اعتبار سے مطوب شے لیکن دو میری طرف انتہائی قوی تکب کے بالک شخصہ حسین علیہ السلام روز عاشور امحاب وانصار واولاد ك كل ك بعد مك و تما ره ك يكن اس ك إدجود يكى كا كول س خون كا بدلد الكا لين تن تما بوت كے بعد بحى قا تلول من انقام ك طلكار تھے۔ تما ہونے کے باوجود آپ کے جلال وحثم کا بدعالم قا کہ جب آپ نے دشتوں یہ حلد کیا تو فوج اشتیاء اس طرح منتشر ہوکر ہما کی جس طرح بميري كے حلد كے وقت كريوں كا ربوز بماك لكا سيد حميا كاب عما می شے اور ماحب نظر ہی۔ کرچہ جاں کی کے دفت آپ کے اہل ومیال آپ کے پاس موجود تھ لیکن اس کے باوجود فریب کملائے۔ اگرچہ آپ اتام بھٹ کے لئے مرائے استادہ بار ارتبے ہے۔ ایک بیری کا را اوس کی مر استان افزائی کا آپ سر استان کی مراف بات کر اواس کی مر کو بات کر اواس کی مراف بات کر اواس کے مراف بات کر اواس کے مراف بات کی با بین قران کی با بین کر بات کی با بین کر بات کی با بین کر بات کی کی بات کی کی بات کی بات کی بات کی بات کی کی بات کی بات کی کی بات کی بات کی کی کی کی کی کی کی کی

اکمول کو خرو کردیا تھا۔ جدرت نوید سے ویکھ وافول کو گھائی نہ دیا تھا۔ لال کی حملی بھی تھ اور معتور کھی۔ لیکن جس کی نہائی کو اس کیفیت میں دیکھا اس کا عالنہ کہ معاوات قبتالا مطبعا بدر ہوروں ور میں انہا اس کیفیت روروں و میں رکھا نے خطبی نور قبعہ میں النظر الی کیفیت

" میں نے اور مک خون میں نمائے ہوئے ملی ایے معول کو نہیں و محما جس کے جرنے کے توریح محمد تو کردیا ہو اس کے اعترت کے الله الله المعين ويكف عد عاجر رباه ويوا الب كا وجود اوراق بحي قما اور ظلك الوويكل- اشكيا في السياك المن على مد كوني جاست امن باتي جموزا اور نہ کوئی پناہ گا۔ لیکن اس کے باوجود ہر خوف ذرہ آپ ہی میں پناہ وْجُولُونَا مَا عِيمًا كَهُ جِنَابِ عَبِدَاللَّهُ بِنْ حَنْ مَلِيمُ الْمَامُ اور وَيَمْ اقْرَادِ نے کیا۔ یعن حسین علیہ السلام خود تو ب یا رو ب بات اللہ منے الكين الله ك دات دو سرول کے لئے جائے ہا ، تنی۔ آپ دو سرول کے روستے پر انسی تلل و تشفی دیتے تھے لیکن خود انجاب نے کی مقامات پر گرید کیا۔ جب عبدالله اور عبدالرحمٰنَ النفار نے اون جنگ طلب کیا و ان کی آتھوں الله الله الكار آب في يجاماً إلى النبي ما يبكياكما وانا آرَجُو أَنْ تَكُوناً بَعْدَ سَاعَةٍ قُولَايِ الْعَيْنِ - "مِرْجِه بَعْيُم مُ وداوں کے رونے کا سبب کیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ چد کمڑی بعد تماری

العمل شادوم وربول ك"- بواب عي مرش كيا-مَاعَلَى أَنْفِينًا لَبِكِنْ لَبُكُنْ عَلَكَ الْأَكَ بِعَلَى الْعَالَةِ الْعَالَةِ -العارا روا على ك فاف ست مين مكد ال وجر ست ب كريم وكم رہے ہیں توڑی در پھر آپ الکر اُعدا عی عما مہ جائیں گے"۔ ایک وتت ایا ہمی آیا جب آپ کی بمن بی بی زینب خاتون کو یہ خرطی کہ کل سب تل كردية جاكي كے تو آپ نے رونا شموع كيا اور نظے وروولى ہوئی ہمائی کے پاس پہنیں اور مرض کی بناآ بیٹی ہذا کاکام من ابنن بالفتل- "اے میرے بمائی یہ ایے آدی کا کلام ہے کہ ہے کل ہونے كَا لِيْنِ مَا مِلْ مِو " - قَرَا إِ - فَمَا أَغَمَّا كَا لَالِدُ هَبْ عِلْمَكِ واستعملی العبر – "ہاں بن ایا ی ہے مرخردا ریم اور مبرکا دامن ا تھ سے نہ چھوٹے پائے۔ بمن مبرے کام لیا "۔ ساتھ ہی امام ک آ تحول سے افک جاری ہو گئے۔

## سید الشداء نے تکلیف عموی اور خصوصی پر عمل کیا

حضرت سيد الشداء عليه السلام كى ذات على ظلامه پائے والى دد مرى جيب مفت بد ہے كہ آپ كے وجود اقدى على دو الى كالف كا بوكئى جيب مفت بد ہے كہ آپ كے وجود اقدى على دو الى كالف كا بوكئى جو بنا ہر ايك دو مرے كے يرقمن جي - اس امرى تفسيل يول ہے كہ اكام تعلينى اور وضنى كے حمن على جناب مردر كونين ملى اللہ عليہ واليہ الكام تعلینى اور وضنى كے حمن على جناب مردر كونين ملى اللہ عليہ واليہ

وسلم پرج ذمہ داری عائد ہے وہ ایت کو دیے جانے دالے عموی اسکام سے فلک ہے۔ یعنی دعوت دین اور جناب سرد الرسلین سلی الله علیہ د آلیہ وسلم کی شریعت کی عاطت کے لئے اکثر مصوبی علیم السلام بھی ہے بر ایک پر جوزمہ داری عائد ہے وہ ان اسکام سے فلک بیں جو امت کے لئے مقرر کے کے بیں۔ یہ اسکام ان کتب بھی درین بیں ہے قرآن جور نے فی صعفی شکرت تر موقوقہ میں مطلقہ قوم یا الکہ عد سفوق کو آج فورہ ہے کے بام ہے ادکیا ہے۔ انکہ مصوبین جماعہ برایک سفران محفول بھی درج اسکام پر ممل کیا۔ یہ زمہ داریاں این سوسلے کی انگو فھیوں پر مجی درج تھی جنہیں جرئیل علیہ السلام جناب سے دائر بالین کے لئے

مرات مغات بن اس مونوع کی طرف اجامه کیا جا جا ہے۔ جناب برد اشداء معلقہ محید کے معابی جن اطام کی ابھر تقدد ای نا بری جرید اشداء معلقہ محید کے معابی جن اطام کی ابھر تقدد ای نا بری جریدت کے بر تقس شے جن بریاتی اثمة ملیم السلام سے جمل کیا۔ بی معلوم ہوا جس اقدام کے نتیجہ بی ضرر اور قل نفس شیخی ہوا ہے قابل امراض قرار دسی دیا جا سات ہی مور تھال ایمن انجام اور ایمن ملیم السلام کو بھی در میش تھی۔ انہوں نے جی ومرشال ایمن انجام اور ایمن ملیم السلام کو بھی در میش تھی۔ انہوں نے جی ومرشا کی بلد حول پر قائز ہوکر تقریب بیددگار کو اسکا قاضا ہے تھا کہ حمل ورضا کی بلد حول پر قائز ہوکر تقریب بیددگار کو مامل کیا جائے۔ مید احداء علیہ السلام بیدد کا ایک مامل کیا جائے۔ مید احداء علیہ السلام بیدد کا ایک مامل کیا جائے۔ مید احداء علیہ السلام بیدد کا ایک مامل کیا جائے۔ مید احداء علیہ السلام بیدد کا ایک مامل کیا جائے۔ مید احداء علیہ السلام بیدد کا ایک مامل کیا جائے۔ مید احداء علیہ السلام بیدد کا ایک مامل کیا جائے۔ مید احداء علیہ السلام بیدد کا ایک مامل کیا جائے۔ مید احداء علیہ السلام بیدد کا ایک مامل کیا جائے۔ مید احداء علیہ السلام بیدد کا ایک مامل کیا جائے۔ مید احداء علیہ السلام بیدد کا ایک مامل کیا جائے۔ مید احداء علیہ السلام بیدد کا ایک مامل کیا جائے۔ مید احداء علیہ السلام بیدد کا ایک میداد کا ایک مید احداد کا ایک میداد کا ایک میداد کا ایک میداد کی ایک میداد کا ایک میں کیا جائے۔

الكيف علا مرى مجن عن موري است شريك حتى اور دوسرى تعليف واقعي مِنْ كَيْ الْجَامُ دِي يِرْ مَرِف المام ي مُنْفُن عِلْمَ الله والليف كالحلق جناب ميد اشداء كي حصوص مقات سے ہے۔ الم كا است اور أي سالميوں مع فل اور است اور آمل و في أن ي اميري ير اقدام الراس الليف م بوجب قا بس پر اب فود ملف تھے۔ وجہ یہ بھی کہ انتقائے ہی امیہ الإراضوميات عدا مرمطاويه في عنور عال كواس بلرة محتر بناويا تماك لوك خاعدان المح مستدكى طرف ماكل مين موسط عد ان ير باور كرافيا كيا فاكر يول حق يديل اور على بن الي اللب الله كا اداو اور ال ك عيد (تعودُ بالله والك) باطل ير بيل- عدادً به شه كم تماز جعد ميل لازم قرار دیا کیا تھا کہ حصرت علی علیہ السلام کو ناسزا کیں۔ اس تیج عمل پر ان ے امران کا عدت کا اعرازہ اس افرے لکا جاسکا ہے کہ ایک مرتب امرساوید سک بی خامول ای سے کی سف تماز جود کے طلب کے دوران فراموش کورا تھا کہ اسے نامزا بھی کمنا ہے اور اس کے قررا بعد اس فے

افات سنرین جب اسے یاد ایا کہ اس نے سب وشم میں کیا تو اس نے سب وشم میں کیا تو اس نے سب وشم میں کیا تو اس نے بیا بات فی میں مجد بنا کے لائم دیا اور اس مجد کو سب وشم اور اس نے بیا بات فی میں محدوس کروا۔ اسی مور تھال میں اگر امام حین علیہ السلام تیمین کی رعابت می سنے ان کی بیعت کر لیج تو اس کا مقدوم نید علیہ السلام تیمین کی رعابت می سنے ان کی بیعت کر لیج تو اس کا مقدوم نید

ہوتا کہ کے ان اندامت پر راخی ہیں۔ اس طرح می وجدانت کا وجود محم موجا يا۔ اس وقت كيفيت يہ تھي كر اكثريت كو تين موجا تھا كر ہری امت علی اب ان کا کوئی مکاف یاتی نیس ما اور وی تغیر کے برحق جانفين بي ليكن كولا بي المام حين على السلام لك قيام اور ينبر كرم كاليرى ع ملايل يهات عال موكل كم فالم ملاطين جورين اورانس رسول الله على الله عليه والماء علم كي يا الله كا كوكي ال نير-بي يمين شيد زيد المركزنان أط-ليكن جناب سيدا بنيداء عليه السلام كالتكليف كما يمكي اور داخي دونوں پر ملف ہوتا اس طرح ثابت ہے کہ آپ نے ہرمکن کو بیش کی کہ خود کو اور ایل بیت کو قل اور اسری سے بچالیں لیکن ایسا نہ موسکا دیا آب پر بھی کردی مجی۔ آپ کو کسی ایک مجکہ ٹھیرینے نہ دیا جا آیا ہے۔ جب بزيد بليد نے معند محمور تركو قط لكما كر حمين طب المسلام كو مل كروا جائ وآب ن إي جد كرد ين كو جمود في كا فيمله كما آب كوجهد من قبل كا فوف قيا ابن بلتم جن يسم لكلن وتبت يَعَقَعَ رمينهَا عَلَيْهَا مَنْ الله من أَنْ الله عن الله ضرا من عله لي عداونه عالم ي حل المن قراء ولا علي يد ووجا من جال كافراور تفوي محرم كو قل كون والد افراد مي ايان مي ي-ای بقام یا کر جل کے جازیہ بھی بناہ حاصل کمیں تو اسین شار کرسٹ

نام فوزے جب جناب سلم بن محل نے کپ کو علا کو کرا ہے اور پاکھ کے ایک کو الله کرا ہے اور کا وہ الله میں طیہ الملام کے پاس کوفہ بالے کے قادہ کوئی اور چاوہ کار باتی نہ رہا۔ لیکن جب افل کوفہ نے برحمدی کرنے ہوے اپی بیعث قرار وی قراب مید الله اور کی واہی کی برحمدی کرنے ہوئے اپی بیعث قرار وی قراب مید الله اور کی واہی کی برحمدی کردی کئی ہیں جاتے ہی اگر کوف نہ آگر حمین علیہ المسلام والین بالے می جانے قراکان جائے ہی اگر کوف نہ آئے قرکار کرف نہ آئے قرکار کرف ہے؟

عك كردي على متى المام معظرة جران تصد الب ك لي كولى عند اور

کی راہ نجات ہاتی نہ پی تھی۔ اس امرے دلیل وہ واقعہ ہے جب ہمیں
کے ہمائی معرت محمین منیہ نے مرض کی۔ مولا کین بطے جائیں کی اور
شر بطے جائیں کیا ہ کا یا باؤوں بی نکل جائیں تو ہوا ہی
فرایا۔ لو د خلت کی جعر جامق من حوام الادس
کررہ ہوتی جتی مختلون۔

"کیا میں تھا کہ آپ نے اللہ کے ترم اور اپنے جد می معانی ملی الله علیدو آلم و ملم کے جو کر جو و وا" تے آپ نے قربانا۔ قام تک مل کا لکیمر ڈائے ان کی امریک کا تعانی قصیدی

Preseneted by Ziaraat.com

وَهُكُمُوا عِزْفِي لَصَبُوتُ وَطَلْبُوا دَمَى لَهُوبَتَ ابا برو والتهو فله يزي أميان بي المات ميرا مال جينا من في مبركيا محے اور میرے ناموس کو نامزا کیا میں نے میرکیا اور جب محے مل کرنا عال تو عن في المرت العتار ك - علاده أزي عرو بن بودان سے آپ كى منتكو بھى اس امرير وليل ہے كہ امام نے جو افكر آم كيا اس كے غلاوہ ان ك إين كوئى اور جاره ند تفاد عمو بن بعدان كا تعلق بى عرمد كے قبلے ے تماجی کے مقام عقبہ پر جناب سید الحداد وظفید السلام کی خدمت میں عَنْ كُرُوسْ كَا عَمَا الْمَنَ وَسُولِ اللَّهِ أَنْنَ تَوْلِعُ - فَرَدْيُو رسولَ كمال كا اراده ٢٤ آب من فرايا - أَنْكُوْلَتُ لِعِنْ كُونْهُ جارها عول - وه كُنْ لكا -أَنْشِدُ كُ اللَّهُ إِلَمَا انْصَرَفْتَ فَوَاللَّهِ لَا تقد مُ إِلَّا عَلَى عدِّ السَّيْوَلِ وَالْاَسِنَةِ وَإِنَّا هُوَلاً ۚ اللَّهِ إِنَّ مَثُولاً وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كَفَرَّكَ مُؤْنَّةً الْعِكَالِي أَوَّ وَظَنُوا لَكَ الْإَهْمَاهُ لَقدمتَ تَعَلَيْهُمْ كان دايك راما - مداك هم من آب سے بحد دس مابتا مربدك واپس لوٹ چلیں۔ بخدا اگر آپ آھے برمیں کے آیا آپ کو عواروں اور نیروں کا مامنا کرنا یوے گا۔ آپ پہلے ان سے جگ کریں جنول نے خلوظ اور بها مبر بھیج بھیج کر آپ کو بلوایا تھا۔ ان کو اینا مطبخ بناکو پھر ووم كا طرف كا رخ كويوسديد ايك الحيى تدبير بي الدام عليد السلام سف

"خدا کی تتم بر اوگ اس دفت جھے نہ چموٹیں مے جب تک میرے سینہ کو شکافتہ کرکے اس مجے ہوئے خون کو با ہرنہ نکال دیں"۔ حمین علیہ السلام اس حقق درو کو بیان کررے ہیں جو ان کے سید میں ہے۔ واللہ لَا يَدَ عُونَنِيْ "خداك حميه لوك مجمع ديس جمودي مح" كاجله ظاهر كريا ہے كا حسين كوند والي لونا فائده بعلى مكا تما اورندى كريز- مَلَدَ یعن ہے ہوئے خون کے الفاظ معمائب کی اس شدت کو ظاہر کرتے ہیں جن کی وجہ سے دل مبارک خون میں تیدیل ہوگیا۔ مالا تکہ ابھی معمائب ك ابتدا تحى ليكن بغرض كال أكر حسين عليه السلام بيعت قبول مجي كركية تب مجی انسی محل کردیا جاتا۔ اس امریر این زیاد کا بیہ قول دلیل کی حقیت رکما ہے جس نے کما تھا۔ ینول علی معلی وعلی آورکیم مزید مین اس جائے کہ این فس کو مارے محم کے آلی قرار دیں۔ اس کے بعدى يا توجم الهي قتل كردي مح يا الهي أن كے مال ير جمور دي کے۔ اس کے علاوہ شراحین نے مجی تقریباً استی الفاظ کا مامان العامان العامان المتعالی المتعامان العامان العام المتعامان المتعاما

کم نوے قیم وابنا کے دو جاری بیست کری ای کے بعر بم ان ے حق میں نیملہ کریں ہے کہ جمیں کیا کا ہے۔ میرے مال باپ قربان الیے انسان پر جو کنرور بھی ہو، غریب بھی ہو اور تھا۔ کوشش ہے تھی کہ ان سے اس طرح بیعت لی جائے جس طرح ظلاموں سے لی جاتی ہے۔ ہوم عا تورا سيد مقلوم في اي طرف اشاره كيا- آپ فرات بي-واللهِ لَا أُوْرَاكُمُ الْرَارُ العِيدِ وَلَا اعْطَلَكُمْ يَدِّي اعطَّاءَ الذُّلُيل - "خداك فتم عِن قلامول كي ما مقد ان كي ما تيد ند كرول كا اور ذلیل بن کر آن کی بیعت مجمی نه کروں گا"۔ یا آبا مبداللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ خدا کی مم امیدان قال میں تمایت مطاوی ہے آپ کا اس طرح کل بوجانا ان کی بیعث کرنے سے بدرجا بھڑتھا۔ کو کلہ کاپ ع وَر فراياً كرانٌ مُعَارِعَةً الْكِرامِ الْحَسَنُ مِن مُعَارِعَةً

"بے شک شریف لوگوں کا عمل ذکیل افراد کے عمل ہے زیادہ بھر
ہے"۔ اور آگر آپ تکلیف طا ہری کی ہناء پر تکد کرتے ہوئے ان کی ہوت میں کرلئے تب بحی وہ اس وقت تک آپ کو نہ جموڑتے جب تک ذکت آپ کو نہ جموڑتے جب تک ذکت آپ کر فرایا۔ آلفتلہ ویک کر آپ نے فرایا۔ آلفتلہ والا الذابة والمنة والا الذابة والمنة والا الذابة والمنة والا الذابة والمنة والا الذابة

" بن زلت اور منت ورسوائی سے بہائے کل ہوجائے کو پہند کروں ہے"۔ میری جان آپ پر قربان کہ آپ آئی اس تکلیف خاصہ پر عمل کرتے ہوئے گل ہوگئے اور اس طرح خود اور بندگانِ خدا کو بی ذعری مطا کردی۔

Man and the state of the state



سيدالشداء برالله تعالى كيخصوص ألطاف



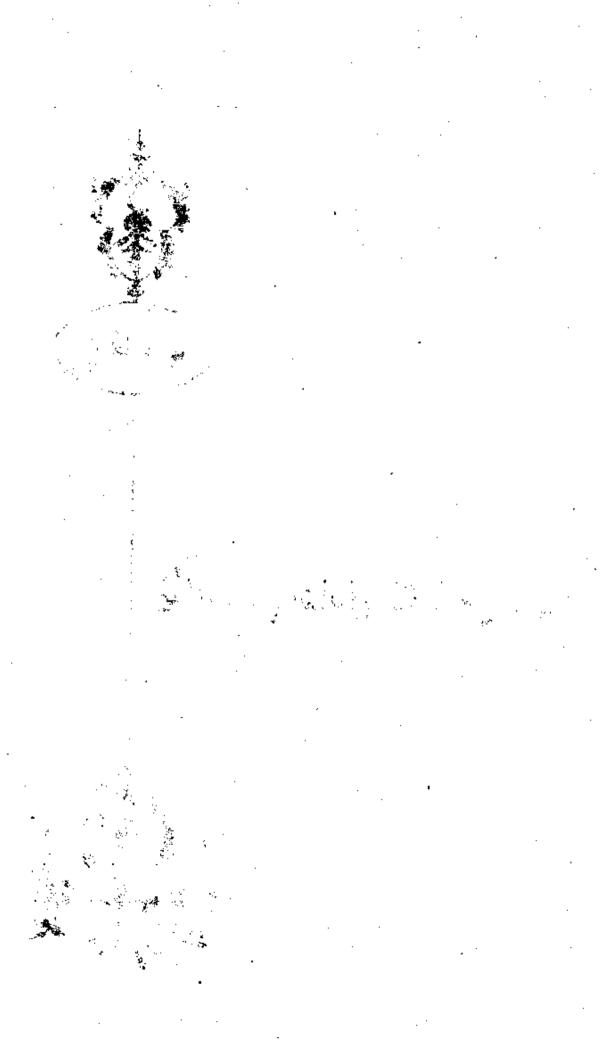

### بولخاب

اس الساعل الدالفاف وتممات والله كاوكر كا واست كانو بعانب ك أن ل فرايا

آپ کی آغوش مبارک میں تھے کہ مکا یک جناب رسالت مآب صلی اللہ عليه و آليه وسلم في كريه شروع كيا أور بر تحره بن كر مح ثُمَّ قَالَ يَهِا قَاطِمَةً إِنَّ العَلِيُّ الاعَلَىٰ تِواتَى لِي فِي بِيتِكِ هٰذَا سَاعَتِي هٰذِهِ لِى احسِن صُورةٍ وَاهْا ِ هُكُاتٍ - هُ اس کے بحد قربایا۔ "یا قاطمہ عن نے بروردگار بلند ویرز کو ویشی رحت کالمه) ایمی ای وقت تیزرد کرین بمترن مورث و پیت ین دیکھا۔" قَالَ لَى كَا مُتَكِّنْدَ أَنْعَبُ الْمُعْتَدِينَ } قرأيا "أَتْ عَرْمَلَ الله عليه د آلبہ وسلم کیا تم حسین سے محبت کرتے ہو؟ "جواب دیا۔ قلت نعم فوۃ عَيْنِي وَرَافُعَانَتِي وَكُمُوهُ فُوادِي وَجُلْدُةً مَا بِينَ عَيْنِ - " يُن نے عرض کی جی بال بھینا وہ میری آتھ کا نور میرے قلب کا میوہ اور میری فوشيو نيسية فرمايا ـ

قَدَّالٌ لِي يَا مُعَلَّدُ وَوَفِيمَ بَدَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُسِينِ عَلَيْهِ السلامُ بُورِكَ مِنْ مُولُودٍ عَلِيهِ مِنْ بَرَكَاتِي وَصَلُواتِي وَرَحْمَتِي وَرَفُوانِي-

"اینا ہاتھ سید الشداء کے سرمبارک پر رکھا اور فرایا تھے یہ مولود مبارک ہو اس بر میری طرف سے برگات ملواۃ ' رحمت ورضوان ہے "۔

مبارک ہو اس بر میری طرف سے برگات ' ملواۃ ' رحمت ورضوان ہے "۔

اما اِنَّهُ مُنْهُ اَنْهُ بِلَاءً مِنَ الْاَوْلِيْنَ وَالْاِنْدِانَ فِي اللَّهُ نَهَا اللَّهُ اللَّهُ فَهَا اللَّهُ نَهَا اللَّهُ نَهَا اللَّهُ نَهَا اللَّهُ نَهَا اللَّهُ اللَّهُ فَهَا اللَّهُ اللّهُ الل

وَالْا يَثَرُقُ وَمَيْدُ شِهَامِهِ اهْلِ الْعَنْدِ مِنْ الْعَلَقِ اَجْمَعَنَ وَلَكَالِمُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ وَلَا يَتُمَ وَلَكُمْ وَعَرْجِي وَتَكَالِمُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ وَفَامِيْهُ وَفَاوَاهُ وَفَازْعَهُ \*

"ان کے والد کو ان پر فغیلت حاصل ہے۔ ہی اسے میرا ملام پنچادد اور اسے بشارت دد کہ وہ ہدا عت کا پرچم میرے اولیاء کا بادی اور میمری محلوق پر میرا نکمیان و محران میرے علم کا فزانہ دارہے اور آمانوں میرک محلوق پر میرا نکمیان و محران میرے علم کا فزانہ دارہے اور آمانوں اور زمینوں میں رہے والوں اور جن دائس پر میری طرف سے جمت اور زمینوں میں رہے والوں اور جن دائس پر میری طرف سے جمت

اس روایت میں فدا وندعالم فے ان سولہ الطاف کی طرف اشارہ کیا

ہے جو دب والل کی طرف سے اللہ اللہ او مک ساتے اللہ اس جن عی سب سے اہم اور قابل فخریات ہے ہے کہ تصادی عالم سال حیص طے اللام کے مری اینا اتھ رکھا ہوا ہے۔ این بتقام پر وقع بلد ما سی سی سی مراد خداد برعالم کا حسین علید النظام پر ان ب پایال محول کا اظهار ہے جمع دامن تعود عل سینا نامکن ہے۔ برورد کار عالم نے شب معراج وغیر کی پشت بر بھی اینا باتھ رک کر امخترت کی نبست اے انتائی لقف وکرم اور محتفل کو ما برکیا۔ ہی معلوم ہوا که پشت یا سربر باخد کا رکهنا میوش اور رحتول کی اعتاق کا اظهار ورج والا روایت می سریا بہت ہر اتھ وکھنے میں تصومی محست ہوشیدہ ہے۔ حین علیہ السلام کے مربر خدا کا باتھ رکھتا۔ ان کی فنیلت پر دلیل تیں بلکہ ورحقیقت خداوندعائم کا حبین علیہ السلام کے سمرے یا جناب رسالت بآب ملی اللہ طیہ و آلِہِ وسلّم کی مُیشت پر ہاتھ کا رکھنا ایک بی مقوم کو كابركرا ہے۔

توشيح

صدیث فرکورہ بیل لفظ تر ایل سے مراد فاعت ظبور علی روعت ہے۔ ترانی سے مراد فداوندعالم کی محسوس اور مجسم ہوتا نہیں۔ بلکہ قدرت و رحت فدا اس کا مقبوم ہے "وضع پر" لینی سریر ہاتھ رکھتا اشارہ ہے کہ

Preseneted by Ziaraat.com

#### حعرت امام حسين ير فوضات او رحت الى تازل مولى۔

## حفرت حمين كا قبض روح كلك المؤسس نبيل موا

اس خداد عالم نے سید اسداء علیہ السلام کی دوح کو خور قبض کیا اور ان کے لیے اپنی محصوص رحوں کو قرار دیا۔ پی معلوم ہوا کہ حسین علیہ السلام خداد عرب الفاظ عی ہوں کیا السلام خداد عرب الفاظ عی ہوں کیا جا مکتا ہے کہ خداد عرفالم نے اپنے المثالی لفف وکرم کر جس سے زیادہ کا تصور جس کیا جا مکتا ہے کہ خداد عرفالم حین کے اپنے المثالی لفف وکرم کر جس ہے ہی اجزاب تصور جس کیا جا مکتا ہے المثال حین کے تفدوس کردیا۔ ہم شید بھی اجزاب سے المثال در کھتے ہیں کہ خداد غیرفالم ہاری نبیت المثال بر قرار کرتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ خداد غیرفالم ہاری نبیت المثال کا ملد سے کام نے کر ہارے دیوی اور ان قردی امور کی امور کی امیاح فردائے گا۔

ا مدادنوالم نے تمام کلوقات مالم کو جو بیفات مطافرائی ہیں و معنات بدر جدا کوئی جین من علی علیہ السلام کے لئے مخصوص ہیں۔ یعنی رسی جلیل نے اجمیں ہو معنات خاصہ منابت کی جی وہ اس کے اپنے مفات خاصہ کے کہ خدادیوالم نے اجمیل مفات کی شہر المحالم نے اجمیل المحل مفات کی شہر المحالم نے اجمیل المحل مفات کی شہر المحالم نے اجمیل المحل مفات ہے جس کی کی دجو اس جی ۔ اوال میں اسپی صفات مالیہ کا تمونہ قراد دیا ہے جس کی کی دجو اس جی ۔ اس مفات ہے کہ خدادیوالم کے المحل المحالم نے المحل مفات ہے کے وال میں المحل مفات ہے کہ خدادیوالم کی جلہ صفات ہی ہے کہ کوئی دیوات ہیں۔ المحل مفات ہے کوئی ہیں۔

شَيْهُ إِلَّا يُسَبِّع بِعَدْدِهِ "كَأَكَات عِي ثَمَّام اشياء الله تعالى ك ليح كرتي یں"۔ کی مغیت بدو الدام کے بی مطابی می ہے۔ سفرون نے اس کے بانچ مخلف معانی بیان کے ہیں۔ بین حسین طبد السلام کے مصائب پر ہر ذي وجود في كريد كيا- يد الك وات بي كم يم ان مي كريد كا دوك نيس رکے کوئلہ برے نے اپنے مالات کے معالی کریے کیا ہے۔ یہ فہوری میں کہ برشے طاری اپنی اند ایکوں سے افک طاری کرے۔ اس لماظ ے آسان سے فون کا نیکنا ' آسال کا رویا ہے جس پھر کو افعال جا تا ہے اس کے بیچے ہے آنہ خون ابلا۔ کی زمن کا کریے ہے۔ چھلیوں نے یانی ے باہر آگر اس سیدِ مظلوم پر کریہ کیا۔ فضا کا باریک ہونا اس کے رونے کا احمار تھا۔ سورج اور جائد میں تھن کا لکتا ان کے کریے بر دلیل تا- عاری روایات ان چے معددوا قعات سے پریں۔

ب وجود مانع کا اقرار ایک قطری امرہ مر فرد جریمان تک کہ مت پست اور ہر دین کے چروکار بھی اس کے وجود کا اقراد کرتے ہیں۔
زندیق اور گیر آگرچہ اس کے وجود کا اظار کرتے ہیں لیکن ان کے الکاد میں بھی اقرار کا مضر پوشیدہ ہے۔ الکل ای طرح جناب سید الشداء کے مصاب بر ہرما دب ول انسان نے بھی گریے کیا۔ یمال تک کہ جمدوی میں بھی جو انسی نہیں بھانے اور اسلام ہے ان کا کوئی واسط نہیں بھی جو انسی نہیں بھانے اور اسلام ہے ان کا کوئی واسط نہیں بھی جو انسی نہیں بھانے اور اسلام ہے ان کا کوئی واسط نہیں وہ بھی مجلی مزا کا اجتمام کرتے ہیں۔ تاریخ ہے خابت ہے کہ سید وہ بھی مجلی مزا کا اجتمام کرتے ہیں۔ تاریخ ہے خابت ہے کہ سید وہ بھی مجلی مزا کا اجتمام کرتے ہیں۔ تاریخ ہے خابت ہے کہ سید وہ بھی مجلی مزا کا اجتمام کرتے ہیں۔ تاریخ ہے خابت ہے کہ سید وہ بھی مجلی مزا کا اجتمام کرتے ہیں۔ تاریخ ہے خابت ہے کہ سید وہ بھی مجلی مزا کا اجتمام کرتے ہیں۔

الشداء كے مصابب ير دهموں نے جي حربيد كيا۔ ابن سعد معون نے اس وتت كريد كيا جب بي في زينب ظاؤن في قل كاه من اس سے كام كيا طالا تکہ وہ اس سے قبل فرزند رسول کے قبل کا تھم دے چکا تھا۔ جس مخص نے امام حسین علیہ السلام کی بین جناب فاطمہ کے پازیب لوٹے اس نے بھی گرید کیا۔ می بی بی دوایت کرتی بین کد جس وقت اسپروں اور کھے موے موں کو بنید کے دربار ایل عل کیا گیا تو بنید ای تمامتر شقادت کے بلفة ودا بل بيني كي ملحت به حالت وكي كررد والد اس طرح المام إلى وجان کے تمام کا کول نے این این مقام پر کریہ کیا ہے۔ ارج کرا ے دیات تابت ہے کہ بعد کریا بریر راق کو انظ کررو آ تھا لیکن بوری تاریخ میں ابن زیاد شکل کے متعلق کمیں شیں ملاکہ اس نے کرید کیا ہو لیکن جس وقت اس معون نے جناب سید سجاد علیہ المام کے قمل کا تھم دیا۔ آب کی پھویکی بی بی زیدب خاتون نے سینے کی کرون میں یا نہیں وال وين اور فرالمات إلى فتلتم فاقتلني معم الريجيك لل كاراره ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کرو۔ ریہ صور تحال و کی کر ابن زیا و کا چرو حغير بوكيا اور اس ملحون في كما - وعوم فاني أواه لما إبر ات چھوڑو کہ اس کی جان لینے کے لئے اس کا سرض بی کانی ہے۔۔۔ ج و حسين عن على خدا وعرعالم كي مغات عد بظاهر متعضد ضرور عند لكن و قادر مطالق کی تمام مفات میں بیٹنے شریک ند سے معموم سے منصوص وعا

كر الفاعلى هم و روالت كرية على جال فرايا كا-الله الله الله أَمْنَلُهُ مِنْ مَهَا يَكِ بِالْهَاهُ وَكُلُ مَهَا يَكَ

" (بدیدگاری تھا سے توب فردان ترین افراد کے داخلے يوال كرنا مول والا تكدال كاير مرجد نوداني ايكالل اي طرح اساء الى يى أن عمر ك ديل من المسترين والم المعلم كما جا ا ہے۔ بین خدا کا مطیم ترین ایم۔ حالا تک حید اور ہے کہ واری تعالی کا ہرتام اعظم ہے۔ یکی خصوصیت امام حیین علیہ السلام علی بھی ہے كُوكُمُ نُولِدُ أَنَّ لَا كُوْ أَعْظُمُ مَعَالِيهِ وَكُلُّ مَعَالِيهِ عَلَيْهِ وَ-ین ہم نے ارادہ کرایا ہے کہ ہم ان ک اجھے معالی کا در کری مالا کد ان كالمام معالي معيم على- اكريدا شداء ك معروي معالي ي فور که جائے تو معلوم ہوگاکہ وہ معلیم ترین مصافیہ ہیں۔ ای طرح ہو معائب عام انداز محر من نايت ي سل عار ك واسكة بي در حيقت ده محد ترین معائب می شال ہیں۔

د- خداد تروائم نے اپی ہار گافی تقریب کے حصول اور کتا ہوئی عص مخترت کے لئے بنیا شکار اسیاب میا کردیے ہیں اور انبان کے عمل ا مخترت اور ایرین ایتھور کی مخیل کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ بازی تنائی نے اسیع بروان کی عوی خود کی فیعل میں بینا نے کے لئے ایک روین متھیں مردی یں جن کا اوراک جمین کیا جا بھا۔ روودگارمالم نے امام حسین علیہ السلام کو ایمانی وسیلسگرار ما اور ان سے توسل میں نہ سرف ایر ولواب كو يوشيده ركما بكت اسه اي مادت ك حل قرار ديا ب ماك كولى فرد واحد بھی باری تعالی کے فیل سے محروم نہ رہ سکے ملاول کی نبست خدا وندعالم کی شفقت کا اندازہ اس امرے لگایا جاسکا ہے کہ اس کے بعض اوقات نیک عمل کی دبیدی می اس عمل کا تواب برال مروا ہے۔ پرودوگار عالم سنة امام حسين عليه السلام كى تيا دست كو فواه تزديك سنة بجا لائی جائے یا دور سے ' باعث اور وفعیلت قرار دیا۔ مرف بی فیش بلکہ المام مظلوم پر رویا می اس وایمه فعیلت می داخل ہے۔ لیکن یو تک کریہ کا تعلق وقت کی سے ہے اس کے ہر قلب ہرمعیت پر کریاں نیں ہوتا۔ ہوسکا ہے کہ کوئی علب سید الشدام کی خرمت پر ندروسات لیکن وی قلیدان کہ بیاس کی شدت کے تعود سے روئے لگنا ہے۔ مکن ہے کی کو بدن المبرے زفی ہونے یہ رونا ند آسے لیکن جب زخم پر زخم کا تصور ذہن میں آیا ہے تر آ کھول سے افک جاری موجلے ہیں۔ بیش آ تعیں زخم پر زخم کے تعود عنے نہیں دو تیل لکن جب کڑت ضوات سے التخال ائے مارک کے اوج کا تذکہ ہو ا ہے قول راب ما ا ہے۔ مید الثدا وسی مغائب کی خصوصیت ہے ہے کہ کریے خواہ معاتب کی کہی كفية ي يواعث إلى وأله بي مرف الحالي بن نبي كونك ال

معائب کی جنت کیفیات اور ان کی جدت پر فور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ المام مظلوم کی بر متم کی معینت کیا ہوگی بھی۔ یک وجہ ہے کہ خداویرعالم نے ان معائب کی خداویرعالم نے ان معائب کی شدو اور ان معائب کی شدیت اتی عظیم ہے کہ انہیں الگ الگ بیان کرنے کے کئے متعل یاب قائم کرتا پڑے گا۔ واللہ المستعان۔

حد جس طرح غدائے تارک وتعالی کے مفات ش کوئی شرک نیس-ای طرح مید الشداء علیہ السلام کی مفات میں ان کے علاوہ کوئی اور شرک نیس ۔

" ب فل حيين كى محبت مومين ك ولون من بوشيده ب"- جناب

مقداداس روایت کوبیان فراتے ہیں۔

هُرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ يَوْمًا فِي طَلَبِ الْعَسَنِ Preseneted by Ziaraat.com وَالْعُسَيْنِ فَوَجَدَهُمَا فَائِمَيْنِ فِي خَدِيْقَةٍ عَلَى الْأَرْضِ أَفَيْكَا يَرَأْسِ الْعُسَيْنِ وَيَعْطِفُهُ وَجَعَلَ يَرْخَى لِسَانَهُ فِي فَيْهِ مِوَاواً حَتَّى اَيْقَطَهُ-

ا يك دن جناب كليبراكرم مملى الله عليه واليه وملم حنن وحسين مليما اللام كو وُحورُ من فكار آب في مكماكه وه دولول ايك باغ من زعن ير مو واب بیں۔ آپ نے پہلے حین کا سراتھاکر (اینے زانو پر رکھا) وست نوازش پھرنے گئے۔ ای زبان مبارک کو بار بار حین کے ہونوں یہ پیرے یماں تک کہ حین کو بیدار کیا۔ اس پر جناب حداد تے مرض ك كَانَ العُسينَ أَكْبَرُ فَأَجَابُ رَسُولُ اللَّهِ بِمَا ذَكِرَ لَا اللَّهِ كلكا ہے (حسن كى نبت) حين زيادہ بوے بيں جس كى دجہ سے آب ان ر شفقت فرارے بیں؟ جواب میں تغیر اکرم ملی اللہ علیہ و آلیہ و ملم نے وہ حدیث بیان کی جے اس سے قبل بیان کیا جاچکا ہے۔ یہ واقعہ حسین علیہ اللام كى اس منفرد خصوصيت كالمئيند دار ب- اس سے كا بر بوتا ہے ك سرورکونین ملی اللہ علیہ والبہ وسلم کے دل میں برے نواسے کی نبست حبین کی محبت زیا وہ ہوشیدہ ہے۔ حالا تکہ آپ مرتبہ اور مقام کے فاظ سے حین سے اقتل ہیں یا محرمساوی۔ اس مقام پر جناب رسافت آب ملی الله عليه وآليه وسلم نے حسين سے محبت کے اظمار کے طور پر پہلے سر مبارک کو افغایا بحرائی زبان آن کے منسون دی مکال انتظام الم الحد میں اور افغانیا مجاری مسین

براز ہوسکات کی کیفیت ال سوجین کی بھی ہو ایمان بی خالص ہیں۔ ان موسمن كي پهيان برسه كد ان ك ول على بيد الشداء كى محبت بوشيده ہے۔ چونکہ سید الشداء کے جدیزرگوار جناب سرورکوئین صلی اللہ علیہ والبهوسلم مقام ومرتب ك اعتبار سے بان افعل بي اس لئے اس فنیلت کا قامنا ہے ہے کہ ان سے زاید محبت کی جائے لین حقیقت ہے ہ كر حسين مظلوم كى محبت اور مقام افعيلت دو الك الك چين بين-سيد ا شداء کی بی وہ خصوصیت ہے جس کی نیام پر شیعوں اور محبت کرنے والوں کے مل این کی طرف تھکتے ہیں۔ وہ نماعت نوق وشوق سے ان کی نیا رت سے مشرف ہوتے ہیں۔ مرف کی میں ملک ان کی نیا رت سے والی آنے والے زائر کا استقبال سیٹ اللہ اور دیکر ائمی آنام کی توریک زائر کی نبت زیادہ ہوش و خروش سے کرتے ہیں۔ جناب سید اشدام ک میت کی ایک خصوصیت بدے کہ جو فقس آپ کی اور دیگر ائمہ مصوفان كى زيارت بعدوالي لونا باس كے لئے يى كما جا آ بك دو حين كا زائر ہے۔ مثلا امر کوئی محض جناب امیر کاظمیکن اور سامرہ میں انمیر مصوین کی زیارت کا قصد رکھتا ہویا زیارت کے بعد واپس آیا ہو اور ایں ہے اس بابت سوال کیا جائے تو وہ یمی کے گاکہ بی امام حسین علیہ السلام كى زيارت كو جارم مول يا امام حسين كى زيارت كرك وايس اربا ہوں۔ آپ کی ایک اور خمومیت یہ ہے کہ آپ کا نام جاہتے والوں کے

داول می ایک جیب رفت آمیز آ تربیدا کریا ہے۔ خود آپ کے بدر يرركوار آب ك ليك فراسة على - فيلينة في مُونِين "العاملة و تمام موسین کے کریے کا بہت ہے "۔ تھک فود فناب مید الداء اسے اللهُ فَرَاتِينَ إِنَّا كَيْنِلُ الْمِيْرَةِ لَا يَدُّنُونَ مُؤْمِنُ إِلَّا يَكُن " محے را اولا کر حل کیا گیا ہے۔ موسی کی محصوص سے بنے کہ جب اس کے مائے میرے نام لیا ہائے کا تو وہ گزید کرنے کیا ہے۔ اب کی ایک ضومیت ہے ہے کہ محرم کا جاء نظر آئے ہی دل مقیم ہوجا آ ہے۔ منحلا دیکر خصومیات بیں ہے ایک یہ ہمی ہے کہ انسان ان مصائب کو س من کر اور مسلسل محریہ کرتے کرتے مجمی مستکی محسوس جس کریا۔ شکا ایکر دان یں بزاروں یار ہی معالب کا ذکر ہے ' تب ہی چیے ہی ان کی بھید کای' مروتن کی جدائی اور ایل کوف وشام کے بالقابل آپ کے استقاد کا تصور ذين عن آسة كا سير مانية كري كري كري كا-

س۔ خداد عالم نے سید اشداء علیہ الملام کو چن خصوصی الملاف و کر کات ہے نوازا ان بیل ہے ایک ہے خصوصی خی کہ یاری تعافی خود ان ہے بمکلام ہوا۔ علادہ ازی خدادی عالم ہے دیں سید اشداء سے ممکلام ہوا۔ علادہ ازی خدادی عالم ہے کہ بی سید اشداء ہے مشتق ہو کیا ہے محتق کی بیل ان کو میان کرنے کے لئے ایک مستقل منوان درکار ہے ہے ہم اِنشاء الحد ابی مقام پر بیان کریں گے۔ پروردگار عالم نے سید مظلوم کے مصاب کا ذکر صفرت آدم محتوب موی اور عالم نے سید مظلوم کے مصاب کا ذکر صفرت آدم محتوب موی اور

میں نے اپنے آپ کو ایک مقام پر چمپالیا۔ آپ کافی دیر تک نماز میں معروف رہے۔ نماز کے بعد میں نے سنا کہ آپ قامنی الحاجات کی بارگاہ میں ہیں مناجات کررہے تھے۔

> مناجات بارمَدِّ بارمَدِ اَنتَ مولاءُ

اے میرا پردردگار اے میرا پردردگار تو میرا مولا ہے۔
فارحم عبیدا الید ملجاء
اس بندہ حقیر رحم فراجو تیری پناہ جابتا ہے۔
اس بندہ حقیر رحم فراجو تیری پناہ جابتا ہے۔
اُل ذاکمعالی الیک معتملی

ملوبی لِمَنَ کنت انت مولاء کتا فرش قست ہے دہ ہمہ جس کا تو مولا ہے مگوبی لِمَنْ کَانَ نادِما " اُرقا" کتا خش نصب سروری وجہ پیمان اور گریان ہے

کتا خش نصیب ہے وہ بندہ ہو پیٹیان اور گریان ہے۔ مَصْحُوالِی ذیبی الْعِلَالْ بَلْوَاهِ

اور رب زوالجلال کی بارگاہ میں اپنے معمّائب محکوہ کرتا ہے۔ مَامِه عِلْمَ وَلا سَعْم

> اس کی کوئی بیاری کا فکوہ ہے نہ علمت کی شکاعت ہے و آگٹر میں معید لعو کام

روائے اس کے دوائے مولا سے زیادہ محبت چاہتا ہے۔ مرحر ہریں روسور اذا اختکی ہند وغصت

> جب بنره این معیبت اور ضعه هکایت کرنا ہے۔ اَجابه حالله عُمَّ لَبَاهُ

تواسٰ کا خدا فرا تول کرتا ہے اورلیک کتا ہے۔ اوا اہتلی بالظلام مبتہلا"

> جب وہ رات کی آریکیوں میں گڑگڑا آ ہے۔ آکومَه اللہ فیم آدُناه

تو غدا اس کا احرّام کر ہا ہے اور نزدیک بلا تا ہے۔

اں کے بعد فیب سے یہ عواست کی آئی۔

يواب حابات

كَتِّنِي مَنْدِق وَالْتَ فِي كُنِي:

لیک اے برے برے تریم کا میں اوس ہے۔ وَکُلُ مَافَلُتَ قد مُلْمِنَاهُ

> ج کے اور کمارہ میرے علم علی ہے۔ مَوْثُکَ تَفْتَاقُ مَلَا يُكِينَ

میرے فرفتے جمل آواز کے مشاق ہیں۔ رمومر فعسبنگ المعنوت قد سیشماد

حمل آوازی کان ہے کہ ہم سے اسے عن ایا۔ و عارک چندی معول کی معید

تیری دعا میرے تجاب حاست میمنت سے بھرا دی ہے۔ مُحَسَبِکُ السِّیْرُ قد مَنْفِرناه

تیرے لئے کائی ہے کہ ہم نے درمیان معد پردے ہادسیے کردی المراق مِن جَوافِید لومبیت المراق مِن جَوافِید جب ماری رصت کی ہوا تھری دعا کی طرف گاتی ہے۔ کو میں جا گیا تفقاہ کے برے کریزے ہیں۔

آبان بلا رفیت قالا کھیں۔

کی ڈرادر اول کی بھی ہے باہ۔

وَلَا تَعَقَّ الْمَنْ قَلْ الْمُور بول۔

زردست کی بیان خال مورد ہوں۔

عاشورا کے دن رب علی نے بدر النداء علیہ البلام کو تصویمی امراز بخط اور وہ اس طرح کر البوان ہے الواز کی۔
امراز بخط اور وہ اس طرح کر البوان ہے الواز کی۔

آ اَنْتُهَا الْمُلْفِّلُ الْمُلْفِلُةُ الْمُلِينَ عَلَيْ الْمُلِينَ عَلَيْ الْمُلِينَ عَلَيْ الْمُلِينَ عَلَيْ الْمُلِينَ عَلَيْ الْمُلِينَ عَلَيْ اللهِ اللهُ ا

الف - الطاف نور کا الا الدال الدال

س- این روح مطا فرائی۔ کو تکہ تغیر عی کا ارتباد ہے۔ اِنّہ دوھی موجود التی بین جنبی "حسین وہ روح رواں ہے جو میرے سیوں می موجود ہے۔

سم اپنول کا موہ قرار وے کر فرمایا۔ اِلله کَنُول فوادِی لین «حسین میرے دل کا تمریب»۔

۵- اپنی عقل عطا ک- ای سبب سے آپ کو کمال اطبیقان اور سکون مامل تقا۔

۱- البين ائي آكد قرار ديا اور فرمايا - إذا نظرت إليه دَهيتُ مَامِيّ بينَ الْجُوع - "جب بحي مِن حبين ير نظروا ليا مول ميري يموك ذاكل موجا تي بي "-

بے۔ انہیں اپنا شامہ یعنی سو کھنے کی طاقت قرار دی اور فرایا۔ موکر مردد مردد مردد اور فرایا۔ موکر مردد مردد دردد اور فرایا۔ موکر میں دو میرے سو کھنے کا خوشبودار پھول ہے۔

۸- سید اشداء کو اپنی دونوں آکھیں قرار دیا کیونکہ آپ فرماتے ہے۔
 در مروم دوم معنی میری آگھوں کا نور ہے"۔
 ہو نوز عینی میری آگھوں کا نور ہے"۔
 اب آگھوں کے درمیان کا پردہ قرار دیا اور قرمایا۔ ھو جلد ق مالین عینی میری آگھوں کا پتلا ہے"۔
 مالین عینی میری آگھوں کا پتلا ہے"۔

١٠- انسي ايخ سدمول ير شملاكر راكب دوش بنايا-

Preseneted by Ziaraat.com

ا۔ اسپیدیشد میارک پر سوار کرکے خود کو ان کی سواری قرار دیا۔

الله این کودکوان کی زمیت کا قرار دیا۔

سال حسین کے لیے اپنا گود کو تربیت کا منایا اور بیاس جمانے کے لئے

لبان مبارک حین کے مد می رکھے تھے۔

الله اللي دحت كى الكيول كو حين المحت لئے بخصوص كيا۔ ہايں معنى كه جب بھی رحت كى الكيول كو حين الله معنى كه جب بھی آپ كو بھوك محسوس ہوتی اپنی المحضت شمادت كو ان كے منہ ميں دے دسينے نتھے اور غذا فراہم ہوتے تتھے۔

۵۱۔ اسپے بین کو جسین کے لئے نواب گاہ فمرایا وہ اس طرح کہ آپ کو اسپے بینز پر ملاتے تنے۔

١١- الناب مائد مارك مدين كويور دي تف

ان دسالت نے اپنے کام کو صین کے لئے مخصوص کردیا۔ ان
 کی تعریف وقومیف کرتے یا پھر ان کی مصیبتوں کا ذکر فرماتے اور مرفیہ بڑھتے تھے۔

۱۸۔ خود کو اپنے بیٹے حین کا فدیہ قرار دیا۔ مسلسل فرماتے ہتے۔ ررہ و رو رر دو فلایت من فلایتہ پائینی (ادا ہے "میری جان اس پر قرمان جس کے لئے اپنے بیٹے ابراہیم کو فدا کردیا"۔

# ب- الطاف نبوی کی دیگر تفصیلات

ختی مرتبت کو اینے نواہے حسین سے جو ممری الفت تح ای کا Presencted by Ziaraat.com

اکماراس وقت ہو آ تھا جب آپ تواہ کو بلاکریاس شما ہے اور ان سے
شفقت دمجت کا سلوک کرتے بھے کرچ والدین کی اسپنے کمن بھول ہیت
مجت ایک فطری امرہ لین مرور کوئین میں حیون کی نیت فیرمعمول ہیت
فراتے تھے۔ توفیر کے مقام و بھالت کا یہ عالم تھا کہ تخاکی میں ہوتے بب
مجی محوس ہو آ کہ آپ سک اطراف فدم و حقم اور ایک بھی موجود ہے۔
امحاب کے درمیان ہونے تو چرے سے جلائے ویردگی میاں ہو آپ اپ
کا وقار ہردو سرے وقار سے محتاز تھا۔ فداوی عالم نے آپ کو ہو محکت
و میکن مطا فرایا تھا اس کی وجہ سے آپ کا لقب می صاحب و قار و میکن الراف

ایا تغیرہ ایے بلائت دو قار و حملت کا الک تھا جب دیگا کہ حسین اس کی طرف آرے ہیں تو اصحاب سے اپنی محکو کو قطع کرکے نواسے کے استقبال کو اٹھ کھڑا ہو آ۔ اسے اپنی محکو کو قطع کرنا اور اپنی پی از اس کے استقبال کو اٹھ کھڑا ہو آ۔ اسے اپنی شانوں پر بھاکر لا تا اور اپنی بات یہ اپنی بھائے دکتا۔ سب سے جیب بات یہ ہے کہ اگر جناب رسائت تاب معلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم خطبے کے دوران در رہے حسین کو آتا دکھ لینے تو منبرے از کر ان کا استقبال کرتے۔ جب کس نے تو بیر معلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم سے ایسا کرنے کا سب دریا ہے کیا تو سبر نے ہواب دیا وہ باحث تجب ہے۔ ابن عمر نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا معلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم نے نوایا۔

والذي نفسى بيده مادونت إنى نولت من منبوي - الله والذي نفسى بيده مادونت إنى نولت من منبوي - الله يحديدى ما الله الله على ميرى جان على عور بر نه جلاك على منبر على على الرا" - الله جله كا مغوم ظاهرى طور بر عيال عبد ليكن دو حقيقت به يمله ميد الشدام كى سب ميد كونين كى شديد عيال عبد ليكن دو حقيقت به يمله ميد الشدام كى سب ميد كونين كى شديد مين كا اظمار عبد ان روايت وه ب حيث كا اظمار عبد ان روايت وه به حيد اين باجد في سنن على اور و محقى في قاكن على نقل كيا عبد روايت في الناظ مديور .

قَالَ وَأَى النَّبِيُّ الْعُسَنَىٰ عَلَيْ السَّاوُمُ وَهُو بَلْعَبُ بَيْ السَّافِمُ وَهُو بَلْعَبُ بَيْ السِّكِ النَّبِيُّ أَمَامُ الْقُومُ فَبَسَطَ السِّبْ السَّافِي السَّامِ النَّبِي النَّامُ الْقُومُ فَبَسَطُ الْمُدَّى الْمُنْ الْمُنْفَى السِّبِي السَّبِي الْمُرْدُوقُ مِنْ هَلِهَا وَمَوْقً مِنْ المُنْفَى السِّبِي السَّبِي المُنْفَى السَّبِي السَّامِ السَّبِي السَّامِ السَّبِي السَّمِي السَّبِي السَّبِي السَّامِ السَّبِي السَّبِي السَّبِي السَّامِ السَّبِي السَّبِي السَّامِ السَّبِي السَّبِي السَّبِي السَّامِ السَّبِي السَّامِ السَّامِ السَّبِي السَّامِ السَّامِ

"جناب رسول خدا ملی اللہ علیہ والہ وسلم نے ویکھا کے حسین علیہ اللہ علیہ والہ وسلم نے ویکھا کے حسین علیہ اللہ اللہ کل میں بجول کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ استے میں جناب رسول خدا تحریف لائے اور استے دونول باتے اور استے دونول باتے اور سے اور استے دونول باتے دو

بميلاديئ حسين ممى ايك طرف دورت من اور ممى دوسرى طرف جناب رمول خدا صلی افتد علیہ و آلیہ وسلم انہیں بہلا اور ہشارے ہے۔ بعد میں پنجبر فرانس کولیا۔ ایک باتھ تھوڑی کے نیچ اور دوسرا باتھ ان کے سریر رکھا اور اسی بلید کیا۔ خیبن کے لب جائے مبارک کو بوسد دیے رہے پر فرمایا میں حین سے جول اور حین جم سے ہے۔ میں اس کو دوست رکھتا ہول جو حسین سے محبت کرے کہ حسین میری بنی کا بیٹا ہے۔ ان دو راوبوں کے علاوہ دیگر رواۃ نے بھی اس روایت کو نقل كيا ہے۔ اس مدعث سے كا برجو ما ہے كہ بروركونين على الله عليه و آلد وسلم نہ مرف حسین کو بلکہ حسین کے جانبے والوں کو بھی دوست رکھتے تھے۔ آپ فدا کو گواہ کرکے فرماتے تھے۔

اَلْلَهُمْ الْنِي الْحَبْهُمَا وَأُحِبُ مَنْ يُجِبُّهُمَا "رِوردگار مِي حَسَنُ الْجِبْهُمَا "رِوردگار مِي حَسَنُ وختین کو دوست رکھتا ہوں اور اسے بھی جو حسن وحیین کو دوست رکے"۔ آپ خدا ے دعا فرائے سے کہ بروردگار تو حسین کے جائے والول كو بحى دوست ركف اور فرائے تھے۔ آسَتُ الله مَنْ يَعْمِبُ مریدیا "فدا اے دوست رکھتا ہے جو حمین سے محبت کرے"۔ ایک ون آپ نے ایک سے کو دیکھا جو راہ میں بیٹنا ہوا تھا آپ بھی اس کے پاس بیٹے کر اس سے محبت بحرا سلوک کرتے رہے۔ جب کس نے وجہ درانت کی تو فوایا - ·

أَجِبُهُ لِاَنَّهُ أَيْجِبٌ وَلَدِى الْعُسَنَىٰ لِآئِنَ رَايَتُ اَنَّهُ يَوْمَعُ الْتُوابَ رَمَىٰ ظَعْتِ آفُدَامِهِ وَيَطَعُهُ عَلَى فَجْهِم ۖ وَآغُبُرنِي جِبْرَئِيلُ اَنَّهُ يَكُوْنُ مِنْ آنْصَارِهِ فِيْ وُقْعَيْ كُرْبَلًا -

"اس پی کو دوست رکھے کا سب سے کہ سے پید میرے بیٹے حسین" کے قدمول سے بہناہ محبت کرتا ہے کو تکہ میں نے دیکھا کہ سے پید حسین" کے قدمول کے بیچے کی مٹی اٹھا کر اپنے رخماروں پر مل رہا ہے۔ دیکھے جر تیل علیہ السلام نے خبردی ہے سے پی واقعہ کربلا میں حسین" کی قسرت کرنے والوں میں سے ہوگا۔ چو تکہ ہم بھی حسین" سے محبت کرتے ہیں اس لئے ہمیں امید ہے کہ پیغیراکرم صلی اطد علیہ و آلہ وسلم بھی ہمیں دوست رکھے ہیں امر چو تکہ پیغیراکرم ملی اطد علیہ و آلہ وسلم بھی ہمیں دوست رکھے ہیں اور چو تکہ پیغیراکرم ملی اطد علیہ و آلہ وسلم بھی ہمیں دوست رکھے ہیں اور چو تکہ پیغیراکرم ملی اطد علیہ و آلہ وسلم ہمیں دوست رکھتا ہے قو وہ بھی تا مارے گا ہو دوست رکھتا ہے تو وہ بھی اور جب خداوندعالم ہمیں دوست رکھتا ہے تو وہ بھینا ہمارے گنا ہوں کی مفترت فرائے گا۔

لین جمال تک سید اشداء علیه السلام کا این نانا رسول الله ملی الله علیه و آله وسلم کے بہت مبارک پرسوار ہونے کا تعلق ہے نواکو کہ یہ ایک فیرمعمولی واقعات ایک فیرمعمولی واقعات ایک فیرمعمولی واقعات سے پُر ہے۔ بھی پنیبراکرم صلی الله علیہ و آلیہ وسلم سجدہ میں ہوتے تو امام حسین ان کی بہت اُطّرر سوار ہوجاتے اور تیفیر صلی الله علیہ و آلیہ وسلم حسین ان کی بہت اُطّرر سوار ہوجاتے اور تیفیر صلی الله علیہ و آلیہ وسلم ملی الله علیہ و آلیہ وسلم ملیہ وسلم مل

ویجیر توائے کی نبست ایسے کام کرتے تھے جے عام مالات میں کوئی انتان جمیں کرتا۔ مظلوم تواسے کو شاتوں پر پھاکر کوچہ ویا زار ہیں لکل جاتے۔ اگر مجی اصحاب میں ہے کوئی عص نواسوں میں سے کی ایک کو الي كود عن ليمًا عامًا لو فرات يعم الراكبين أنتما "تم دول کھے ایکے سوار ہو"۔ بہتی ایبا بھی ہو آئمہ انگفترت ملی اللہ علیہ و آلیہ وملم نماز من معتول موت و حربت جرئيل يج كو افعالية - جال مك سید ا اشداء کی برورش کا تعلق ہے تو سرور کوتین ملی اللہ علیہ و آلبہ وسلم نے اپن مود میں تواہے کی اس طمع پرورش کی جس طرح خواتین اسے بجل کی برورش کرتی ہیں۔ وقیر کی کودیس برورش کا اعاز اس وقت ہے مواجب آپ کی ولادت واقع مولی۔ نگار کر کما۔ یا استعام علیم الی ہائنی "اساء میرے بیٹے کو میرے یاس لاؤ"۔ اساء نے موض کے۔ "ابھی میں نے بچے کو صاف تیں کیا"۔ فَرَايا - أَنْكِ كَيْطُلُونِ إِنَّ اللَّهُ قِدْ نَطْلُمُ وَمَ

ماف کوگی؟ ویک کہ فداونرعالم نے اے پاک وماف ہدا کیا ہے"۔

تغیر نے بیچ کو کودیں لیا اور اپنی الحفت شادف ہے اے دورہ بلائے اور

رسالت باب ملی اللہ علیہ واللہ وسلم فوروں کی اند بیچ کو بملائے اور

اس سے بجال ٹی کی زبان میں یا تیں کرتے اور بیچ کو اس طرح بملائے

کہ دیکھنے والوں کو جیب گلا۔ یماں تک کہ جب بھی اسحاب نے سوال

کیا تو جواب میں قربایا۔ ما علی علی اکٹو سوالی و تم پر بہت

الل معلوم مواک تیمیرصلی اقد علیه واله وسلم کابیه عمل پروردگار کے تھم كى اطاعت ميں تھا۔ رسول اكرم صلى اللہ عليه و البہ وسلم ئے اس ممل كُ لَوْجَ مِنْ قُرْايًا - إِنَّ اللَّهِ أَمُونَى بِعِبْهِمَا "روردكار عالم ن محے ان دو بڑل ے محبت کرنے کا علم دیا ہے"۔ اس طرح اب یہ بات ثابت ہوگئی کہ تینبر صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کا تحدے سے سرنہ انفانا اور تحدے کو کول دیا یمال تک کہ نوار اینے افتیارے ا رجائے عم رب کی اطاعت میں تھا۔ نواسوں کو گندموں پر اٹھانا خدا کے عم سے تھا۔ کی میں میں کے پیچے دوڑتے میں پروردگار کا عم پوشیدہ تھا۔ اسحاب ك ورميان في الحد كر التعمال كرنا الله ك عم ك بموجب في اور خطب كو ادخورا جمور كر حين موحود على الحانا رب كي مرضى كا المينه دار تا-تغيراكن ملى الله عليه والله وسلم كانيه عمل دو اموركو ملا يركه ما ي جنيس وافد موضوع کی مناسبت ہے بیان کیا جائے گا۔ اس ہی مطری فور بائے آو معلوم ہوگا کہ جناب رسالت کاب ملی افد طبیدہ آلے وسلم کا ن کے لیوں کو یوسر دیتا مجی ہے سب نہ قا۔ کاریخ نے کھیا ہے کہ رکوئین دونوں بھا کیوں کو کورش لینے اور آوجے کھنے تک یوسر دیتے ان کی فوشبوکو مو گھنے اور فرنا تے تھے۔ میسا و معافقی " یے دونوں یا میرے فوشبودار بھول ہیں"۔

مجمی حالت نماز میں ایک کو بوسہ دیتے اوردست میارک کو تھاہے تے۔ لوگوں میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن تغیر اکرم صلی اللہ علیہ ، وسلم نے امام حسن کے لیول پر اور امام حین کے ملے پر بوسدوا۔ ير المم حيين الزرده موے اور اي والدة كراى ے اس امرك ت کی۔ لیکن میں نے کمی معترکاب میں سے مواہت دہیں دیکھی ہاں ، معتبركتب من مد روايت موجود ہے كه سيد كونين صلى الله عليه و آله ا مجمی امام حسین کے محلے معمی پیشانی کو مجمی مظم مطرکو مجمی دندان ے مارک کو ممی ہونوں کو اور ممی بدن کے دیگر حصول کوہومہ دیج - تغيراكرم ملى الله عليه واليه وعلم في مرف ايك مرتبه بوسه سي لك متعدد موقول ير ايها كيا- ورحيقت وفير كاجناب سيد الشداع كو لحمة يوسد منا تمجمه تما كونكه حب آب بدن الحبركو يوسد دينة تو تَ شَحْدَ الْمُثِلُ مَوْمَعَ السَّوْفِ وَالْكِيْ "مِن ان مَقامات كو

بوسہ وے رہا ہوں جمال کواروں کے زقم کیس کے اور می تصور کھے
رلارہا ہے "۔ لین تغیراکرم ملی اللہ طیہ واللہ وسلم نے مجی وعدان ہائے
مہارک اور علم انگر کو برسہ دیے کا سبب نہ بتلایا لین کیلا سے بھر اس

## حفرت حسين برخصوصی محبث کی وجوہات

ا- سيد الشداع كوايك باند مرتبي اور عليم مقلم عاصل قال. ا۔ ید اضداء کے اجرام کی برباند حول ان کے ممل احرام ک كوششول كے بتيجہ من حاصل ہوكى۔ جس سے ان ير وارد ہونے والى مظيم معیبت کا پنجل اندازہ لکا جاسکا ہے جو انسان احرام ومرتبہ کے اعتبار ے انا معیم ہوک جناب دیمالت کاب ملی افتہ علیدو للہ وسلم اس کی طفولت کے باوجوداس کے استقبال بی اٹھ کھرے ہوں اس کے مصائب ک شدت بھی کئی بھیم ہوگی سلامیر کی روایت کے مطابق مد توہے کہ جب كاردان سيدا شداء كريلاك طرف عازم قلا قر إنكام را وين إيد افراد مجى ملے جو جرف اس خف سے باس آنے تھ کواتے تھ کہ کیس حین علیہ السلام ان سے اپی نفرت کے لئے در کھی سا یک اپنے ی واقعه مين جب قبله في اسد مي سيدا يك فنين كوسيدالاندا وسفه احال يرى كى غرض سے عد كا تو ده معنى داه بدل كردومرى طرف چال يوال الكين متک احزام کی ان کوجھوں سے سیدا شداء کے احزام دفعائل میں مرب اضافہ ہو آ رہا۔

اس جب بھی سیدا شدا و علیہ السلام مغوم و منظر دکھائی دید تو جناب رسالت باب ملی اللہ علیہ و آلبہ وسلم اپنی مرانی اور طاکھت سے اسی فوش کرنے کی کوشش کرنے۔ اس لئے ہم شیوں کو بھی جائے کہ رسول اکرم ملی اللہ طید و آلبہ و سلم کی معید کی معید کی معید کی معید کی معید کرے اشیں شاد د مرود کریں یہ اس کا طرحت یہ ہے کہ حیون کی تعیید کرے اشیں شاد د مرود کریں یہ اس کا طرحت یہ ہے کہ حیون کی تعیید کرے اشیں شاد د مرود کریں ہور ان کے اشیعاد کی کو دو پر ایک کرے اسی سلام کریں ہور ان کے اشیعاد کی کو دو پر ایک کرے اسی سلام کریں ہور ان کے اشیعاد کی کو دو پر ایک

اس خدا وبوعالم نے سدا شداء طیہ السلام کو ہو بات مرتبہ حطاکی اس کی ولیل ہے ہے کہ اس نے حسین کو ہوئی جیسی نعت سے نواز ہو اس کلام میں کوئی میالفہ نیس کو کلہ خود جناب رسول خدا ملی اللہ علیہ و آیاہ وسلم فرائے ہیں۔ مشکل میں میں کا کا میں المعسنین میں ہے ہے نہ فرائے ہیں۔ مشکل میں میں ہے ہے ہے اور جی خیس ہے ہوں ا

۵۔ یمال افظم کلو گات لین مرش کی ان خصوصیات کو بیان کیا جائے گا ہو سیدالیداع کے لیے مخصوص ہیں۔ قیامت کے دن خداد برعالم مرش کی ماستی میں حسین علیہ الباء م کی مجلس میل کرے گا۔ اس مجلس میں مسین علیہ الباء م کی مجلس میل کرے گا۔ اس مجلس میں مسین علیہ الباء م کی مجلس میل کرے گا۔ اس مجلس میں مسین ان کے موسے والے اور ان کے قوار شریک مون کے۔ جب

بنشری ب ما میرای علم بها اروای البیل بلاگ کے ملتے بینام مجیل کی و وہ جواب میں بیر کسد کوا فار کھویل کے کہ تم حقیق کی کار کو جووا کر انسین آنے ہے۔

عظم مخلوقات عرش التي ير مجلس هسين ا

خداوندِ عالم عرش پر حین کی مجلی بہا کرے گا۔ ای حیقت پر جناب سیدا شداء کی زیارت کے یہ الفاظ کواہ بیں جان قرایا گیا۔

آلله بیکون میں معدنی الله فوق عوشہ ۔ "حین کا زائر عرش الی پر فدا کے روبرو حین کے مصائب کا ذکر کرے گائے۔ یس مطوم ہوا کہ عرش حین کی مجلس کے لئے مقام قرار یائے گا۔ بالائے عرش کی مجلس میں محلوم کی سے خدا خود خطاب کرے گا۔ جیکہ زیر عرش بیا ہوئے والی مجلس سے خدا شود خطاب کرے گا۔ جیکہ زیر عرش بیا ہوئے والی مجلس سے شدا شداء خطاب قرائی گے۔

خدا وندِعالَم نے جس طرح عرش پر ملائکہ معرّر کر رکھے ہیں ای طرح

آپ کا قرک اطراف ہی الاکلہ عین کوری ہو سیل طور پرویں متم ایس اس کا تعمیل آئیدہ مغالت میں عان کی جائے گی۔

حین علیہ اللام کی ایک اعلی خصوصیت یہ ہے کہ خداد پرمائم نے اشہیں مرش مطاکیا۔ دو مرب وافاظ جی بول کیا جا سکتا ہے کہ محویا مرش کمل طوری سیدا شداو کے لئے مخصوص ہے کی وجہ ہے کہ حسنین المیما النظام ددنوں عرش کی زینت قرار یا تھی ہے اور ہر دیکر ہے ان شزادوں کی زینت قرار یا تھی ہے اور ہر دیکر ہے ان شزادوں کی زینت قرار یا تھی ہوتا کہ مرش کو تکم کا احتیار ویا تو دور ہر خربے کا کہ احتیار ویا تو دور ہر خربے کا کہ آگر خداد برمائم مرش کو تکم کا احتیار ویا تو دور ہر خربے کا کہ آگر خداد برمائم مرش کو تکم کا احتیار ویا تو دور ہر خربے کا کہ آگر خداد برمائم مرش کو تکم کا احتیار ویا تو دور ہر خربے کا کہ آگر خداد برمائم مرش کو تکم کا احتیار ویا تو دور ہر خربے کا کہ آگر خداد برمائم مرش کو تکم کا احتیار ویا

۱- ان خصوصیات کا بیان ہو آخس کلولات بین بعضت کی نبست سے معرب سیدا تشداء کے لئے مخصوص ہیں۔ انہی دو حیون میں تعنیم کیا ماسکا ہے۔

القد بعث بن سيد الشداء كے لئے ايك فاص فكرادر مضوص فقر مثن ہے۔ ورس مثن ہے۔ ان كى فدمت كے لئے ورالين كو مقرد كرديا ہے۔ ورس بعث بن مست من حبين عليه السلام كى معينت بر كريه ديكاء كرتى بين اور اپنا دخيادول بر طمامني مارتى بين۔ فداد نوعالم نے بعث بن سيدا لشداء كى مفدمت من سيدا لشداء كى مفدمت من سيدا لشداء كى مفدمت كے لئے ايك مفوص ورانون كو قبل قرايا ہے۔ بعث بن بودرگار نے ایك مشوص ورانون كو قبل قرايا ہے۔ بعث بين بودرگار نے ایك مشتل دروازہ قائم كيا اور اس كا نام باب حين مرافق كيا دروازہ ہے۔

ب حدرت مید الداء علیہ المام کے یارے بی یہ ضومیات ماہد ضومیات الفرام کے بیاب قداوی ماہد ضومیات سے الفرد پر حین طیہ الملام کی کلیت قرار دیا۔ کو گلہ بخش کی گلیق حین طیہ الملام کے قور سے ہوئی ہے۔ ایک سمح تدائی کا کی مائی اگر خدادی حالم بخش کو تکا می کا الفیار دے دیا تو دہ اپنی ذیان تعیقت سے خدادی حالم بخش کو تکم کا الفیار دے دیا تو دہ اپنی ذیان تعیقت سے کمتی کہ آنا رمتی تحقیق معین سعی خین سے بول اللہ کے۔ ان مواجب کا ابتال سوکرہ جنیں پروردگار قالم سے اپنی گلو تا ت کی ابت سے جنین کے الحق موس کردیا۔ ان بی سے بعش خصائص کو بعد بی تشکیل طور پر بیان کیا جائے گا۔ یہ خصائص دریج ذیل ہیں۔ ابت کا کہ کی نبعت سے۔

۲۔ تغیروں کی نبست ہے۔

-- دہ خصوصیات جنیں مخلف آندار بین سیدا لٹنداہ کے لئے قرار دیا عمار ان خصائص بیں سے ہرایک خصوصیت کو مستقل موان کی حیثیت ماصل ہے۔

الم الله معلق خمومیات کا بیان۔

٥- بوا اور فغا كے تعلق سے عطاك جائے والى خصوميات۔

١- پاني كي نبت عدا شداء ك نعائص-

عد درخوں کے تعلق سے سید السدا والی جانے والی خصوصیات۔

ا۔ دراول ہے وابعد صوصات ۔

۱۰ دراول کی تیت سے مطا ہونے والے نصائی۔

۱۰ ی فرج انبان کی خبوصا عدد

۱۰ یکنت کو طاک جانے والی ضوصا یہ می بیڈا شدا ہے کا جیر۔

۱۲ طیرروو و تی رسیدا شداہ کا اعتباد۔

۱۲ میار کیانے والے جانورول کا سیدا شدا ہے کا فرمان ہونا۔

۱۲ یا ووں کا سیدا شدا ہے کے تعاری سے مناثر ہونا۔

۵۱ اور اس وارفانی کے فاہری امور پر سیدا شدا ہے کا اقتباد۔

منات کو زیر بحث لائمی کے۔

منات کو زیر بحث لائمی گے۔

- أسان اورسيد الشداء عليه المتلام

واضح ہو کہ خدائے جارک وقعائی نے آسان کے بعض حسوں کو اس
امرے لئے مخصوص کرویا آکہ جناب سیدا اشداء علیہ السلام کی روح پاک
شادت کے بعد ان مقامات پر قرار پائے۔ آسان اس واقعہ کے بعد سے
مرخ ہو کر مخین پر مسلسل خون کے آت ہو بمارہا ہے۔ جس طرح
خداوندِعالم نے جسین کی برکت سے آسان کو فیوضات عطا کے اس طرح
کریا بیتی مقبل سخین مح بھی خاہری اور معنوی خصوصیات سے بمرہ مند

اسان فوضات ربانی کا مون ہے۔ جبکہ حسین مجی فوضات دوانی کا مَعْدِنَ بِس- آسَانَ تَک وَ رسائی مَکنَ نَبِس مُرْحَیِنَ کِک دِسائی بھیان ادرسل ہے جبد اس کی تاجم بھی اسانی فوضات سے قابل مقالمے تعمل آسان مقام واستجابت وعاہے جبکہ حسین کا نام بھی دعا کی قول ہے کا سبب ہے۔ کی وجہ ہے کہ جناب آدم" جناب ذکریا اور دیکر تائیوں ہے ایک دعاؤل من يجنن ياك ملام الله مليم أ يُقِين كو واسط قراء وفا التيك سبب ان کی دعاتیں قول ہوئی۔ جس طرح مظلوم کی بکار براہ راست آسان تک چینی ہے ای طرح کرا کے مظلوموں کی آووفقال ہے عرفی الی کانے رہا تھا۔ جس طرح یتم کے روئے سے عرش غذا مجو لول موجا یہ ے اس طرح كريا سے بلند ہونے والے تيموں كے نالة وشيون نے بطريق اوتی عرش ذوالجلال كو بلا ركها تما- جس طرح آسان مي موجود مراق نے اینے راکب کو قاب قوشین کے مرتبہ تک پنچایا ہے ای طرح کریا ہے

ذوالجناح فے اسپے راکب کو سالنا من مستن کے مرہے کا اور کیا۔ تعالد الماية ك لي معول ع جد كما عامل ك معراع ع- العالول مل تھے و تعلل و مخبر و تحمیر الی کی مدا کمل کوئے ری یں ہے تا یکن ا را مكين مايدين اور قانيتي في المعت بيش عد يكن كما ما أعاه اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلِمَا مَا وَأَوْا أَلِمَاهُ وَ وَا أَضَّاهُ وَ لَا أَشَّاهُ وَ لَا أَشِّكُمْ و مَا سَيْدا کو فرادول سے ارز رہا ہے۔ لين جب انسان بعر كى اور تنليم ورضا کی حول پر ہو تو اس وقت ہے آوا زیں ملائکہ کی ان آوا زول سے زياده محوّب اور پنديره بن جاتي بي جو جهانوں پر تنبح الى من معوف یں۔ آسان عل طلائکہ نے جناب اوم کو سجدہ کیا لیکن کریا کو یہ سعادت مامل ہے کہ اس زمن برتمام انھاء اور ملائکہ نے جدید ملرحین پر تماز پڑم۔ جو محص آسانوں بی بناہ مامل کرے اس کے لئے آسان کو ستقب مَحْوَظ قرار واحما۔ مُحَوَّرِّلِين كے درجات كو ظاہر كرتے كے لئے آسان كو "متعن رافع" ك نام سے مخصوص كيا حما- خداويم عالم اسمان ك والے سے قرا ا ہے۔ وَانْدَلْنَا مِنَ السَّمَّاءِ مَا \* مَهُوْدا " بم نے آسان سے پاک وطا بر پانی کو برسایا"۔ رافر بہ کنزل الفیت "روردگار عالم حمين" كے مدتے سے بانى برما آ ہے"۔ كوكد جب حمین علیہ الملام نے دعاکی تو ان کے سبب خداوند تبارک وتعالی نے نتك سالى كو دور كيا اوراتا بافي برسايا جس كى وجد سے تمام انسان وحيوان

میراب پونکے اور باعث المائے کے رب میل نے فیم سور المسلام کے اور باعث المائے کے اس میراب پونکے اور کیا اور باعث المائے کا در بوتی ہیں۔ یا الشہداء عی جار کیا ہے۔ یعن ان آنووں کے سب نیاسات اور بالیات دور بوتی ہیں۔ یہ آنو شیطان کی نیاست کو پاک کرتے ہیں۔ ای پانی کے سب جنم کی ہی گئے جاتی ہے۔ ان آنووں کی قدر وحولت کا یہ عالم ہے کہ خداوی عالم کے انوں میں سے قرار دیا ہے۔

منزشتہ سلور بی آسان کی خصوصیات پر مختلو کی جاری بھی۔ اب اس بحث کو جاری رکھتے ہوئے قرآن جید کی اس آست مبارکہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جمال فرمایا گیا۔ گونی الشکاھ پیڈفکٹم قیکا

مردرود من مداوندعالم نے تمارے جس رزق کا وعدہ کیا ہے وہ آسان علی جبکہ حین سے توشل میں دائی حیات کا رزق پوشیدہ ہے۔

اب ہم رحتیات خاہری پر مخطوکرتے ہیں۔ ہو درجات کی ہاندی کے ایک اُور مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن مجد میں ارشاد ہوا۔ ایک مُنظروً آ اِلَی السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ کُفْ بَنْنَاهَا وَ زَیْنَاهَا۔

ملیا وہ این اور آسان کی طرف نظر نہیں کرتے کہ ہم نے اسے کس طرح کھیلایا اور زینت بخش"۔ جبکہ سیدا لشداء کے لئے ارشاد ہوا۔

أَفَلَمُ تَنْظُرُوا إِلَى الْعُسَنِ فِيْ أَرْضِ كُوْبَلًا كَيْفُ مُوْفَقًا

وَسَهُو مُرْوَنِينَهُ وَيَعَلَمُ مَا يَعَمَالِهُ مَا يَعَلَمُهُ وَدُبُونَهُ مِضَّفَالِيْنِ وَثُورُهُ وَنِعَالُهُ فَلَارِبِخِ لَلْهِمَوَ كَوَّمَنُ إلى خَالِمِ مَنْظَلِبٌ لِلْمُكَ أَلَبْهُرُ خَارِمًا نَهِ فَكُونِ مَعِنْكُ وَمُنَا عَرْدُوْ۔

و الله على المعلى جبين كي عرف نظر نبس كرتے كه أن كا موقف كيا الملك شاؤت كا مقام كيا فماج أس كي زينت أور اطراف كے يرّافون كو میں دیکھتے کہ انہوں نے کس ظرح شیاطین کو کاریاں ماری اور ان کے وجود ہے کس طرح فور ایل رہا تھا۔ اب ذرا نگاہ محماکر دوبارہ ان کی مالت پر نظر کردے محر تقور کی آگھ ہے ان کے مالات پر فور کرد کے تو ا تنکی جمزت سکے کی اور یکھوں سے آنسووں کا سالاب جاری ہوجائے گا۔" ابیہ ندا آتان ای کے مالات اس کی زیب وزینت اس کے آڑات اور اس مے پر فور کرو جو اس میں حملیل ہوئی ہے۔ جب مقام تقابل پر سدا شداع علیہ السلام کے حالات اور ان کے مفن یعی مربلا پر غور کوے تو معلوم ہوگا کہ آسان ہی میں عرش عظیم کو قرار دیا گیا ہے جبکہ كريلا مين حرثى عظيم كى ويعت موجود ب- آسان ما تك كا منكن ب جبك حسين كي خوارت كاه المُعْلَفُ طلعتكم" يعني طائكه كي آمدورفت كا مقام ہے۔ یغیر آسان پر جاکو عموج عاصل کرتے ہیں جبکہ ملاتکہ اس میں اترکر فخر کرتے ہیں۔ اگر آسان صاحب بروج ہے تو حسین بھی صاحب برق خ یں۔ موجودو بدایا جدایں امریر ولیل ہیں کو تک تسین کو یہ فوجامل سے

كدوه المام كے بين الم كے بولى اور نوال مول كرود الحد ور الله الله دومقام ہے جس کا سر مزار ایے فرشت روزاند طواف کرتے ہی جو دوا یہ بلك كرنس أته جبه قريدًا شداء راي سر مزار فرجة معن ال جو مجى بدلے نيں جاتے۔ اس كے علاوہ سر بزار ايے فرقع مى مقرب یں جوروزانہ تبدیل ہوتے ہیں۔ آسان کے لئے ایک جنت مقررے اور معرت حین اس جنت کی زینت ہیں جبکہ حین کے نور سے تنایق مولی۔ آپ کی قرمبارک بھت کے روضول میں مے ایک روضہ ہے۔ آپ جنت کے جوانوں کے مردار ہیں۔ آمان جرکل کا مکن ہے جید کریا چرکل کے مرور ومردار کا مکن ہے اور جناب چرکل علیہ اللام ان كے قرر نازل موتے ہیں۔ آسان كے لئے ايك سورج مقرر ہے جس میں مجى كرين مجى كلما ب لين آفاب رفسار ميدا المداء كو وفت ظراس وقت كرين لكا جب آب كے معائب مروج پر تھے۔ روایت كے الفاظ كے مَلَالِلْ - وَكَانِ كُلُّمَا قَرُبُ الْآمَرُ اَعْرَقَ لَوْلَهُ مِعْظُومٍ كَ كَيْفِتِ یہ محل کہ جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آیا جاتا چرو مبارک کا ریک تحراً جانا"۔ اگر آسالنا وجود مامسے زمنت یا تا ہے تو کرواد قری باشم کے. دعودے نعنت پارہا ہے۔ اس جاعر کو اس متعد کر من لگا جب اشتام کی فوجیں ان کے اور ان کے ہمائی کے ورمیان ماکل ہو میں ۔ اس الکر براخرے مالی کو ہمائی ہے الگ کردیا۔ اگر آسان کا چو سرفی ہے۔

ضناب ہے و سیمن کاسر چرو بزن اقدی فون المرے تصناب ہے۔ می وجد عليه كد آمان كى الله كيفيت في وفت وعا معلاب مولى بيد الر امال اسية مات سارون سے زمنت ياريا ہے و كريا كو على بن الى طالب علید الطام کی سات اولاد نے زینت بھی۔ شہدوں کے بحر سرول کو (سارون کامانت) دیار بر دیار مرایا کیا۔ اعدادہ ہے کہ اسان پر بھا ہر رکھائی دینے والے ساروں کی تعداد ایک برار پیل ہے لین نظرنہ آئے والے مادوں کی تعداو ہے جارے جن میں سے برسارے کے اثرات الك الك بي ليكن حيين عليه السلام كي بدن الممرر تيرون موارون اور نیزوں کے جار برار زخم کیے گئے۔ اس کے علاوہ جن زخموں کو گینا نامکن تما ان کی تعداد کا اعدازہ میں لگا جا سکتا۔ واردے آنے والے زخول یں سے ہرایک کے الگ الگ اڑات تھے جو خداوتدعالم کے خصوصی اللاف کا سب قرار یائے۔ آمان کے لئے آیک قلب ہے جس کے ا طراف بنات النَّفُ محروش كرت بي خرط عن الب ك وجود مبارك كو المت کے تھب کی حقیق حاصل تی جس کے اطراف مات طا برات ملتہ لکا ہے ہوئے فور و کریہ وفعال میں مفروف حمی۔ اسان کے لئے ا يك مرقوار ويا حميا عبك كريا عن مرحاسة شداء يؤون يربلد كا كالك آسان عل ایک مقام میت العور ہے جو کلیہ کے بالقابل واقع ہے۔ اس مقام كا سُرِّ براد البيد لما نكه طواف كرت بين جنيل خداوند عالم روزانه

ملق قرا کا ہے۔ ان یم ہے ہر ایک کے طواقب کے دوارہ قرمت میں آئي۔ حين على عليہ اللهم كى الكو تعوجت بر سيدكر فوادي عالم نے آپ کے قیراً مُرّر ایے ملائکہ معنی کردیتے ہوں و ملل واق ين معرف ين - إنشاء الله ما تك يكوب عن إلى احرى أفيهل على كى يائے كى - عوردكار نے آيان عن كيكالي على كا يہ كيا الك الله كر ككال كا وجود الرونيه كے سب سے بحد وراد عروال ف جناب الباعل عليه السلام كا ندي قرار وا قال خالق كاعات في حين كے لئے ہمى ككال كو قرار ديا جس كے اثرات كن تك بال يں مان تک کہ آپ روزِ محران کے ماجد محرور موں مے۔ محری یہ کیفیت سیدا السداء کے خصائص عل سے ہے۔ خداوع حالم اس وال مظاوموں کے سید و مردا رکے فندل کا بھاروں کو عذاب سے نجات دے گا۔

زمين اورسيد ألشداء عليه السلام

فدادیوالم نے دیمی کا ایک کوا جناب سرا الدار میکی کے مقور ہے۔
مفوص کہا جو خصوصیات کے احتیار سے دو بری دیموں میں کیا جانے گا۔
اس کا تغییل ڈکر اجرام مرفن سیدا الدار کے دیل میں کیا جانے گا۔
فدادیوالم نے زمن کو جو خصوصیات مطا فرائی بیر ان کے بتا ہے پر
سید الشداء کے لئے بجی چند خصائمی مخبوص کردیتے ہیں۔ ذبین لیپ

والمناء عالم أورسيدا لثهداء عليه السلام

پروردگاریالم نے قرمطرے نے کر آسان تک کی فعدا کوسیدا شداء ا کے اختیار میں دے دیا ہے۔ اس طرح قبرمطرکے لئے چھ خصوصیات قرار دی ہیں۔

خارکو پ**ائے** ہوئے کے بابکہ

Preseneted by Ziaraat.com

ک رمائی حاصل کرلیتے ہیں۔
سو۔ ہداوندعالم نے اس مقام کو اپنی ان خصوصی رحوں کے زول کا مرکز قرار دیا ہو اس ہے کیا تال ندھوئی تھیں۔
سرکز قرار دیا ہو اس ہے پہلے کی کے لئے تا زال ندھوئی تھیں۔
سا۔ اس مقام کی درکت ہے اہل آسان مسلسل فیض حاصل کرتے رہیے ہیں۔ یہ مقام ملا تک کے لئے معراج ہے۔

# يلى اور سيرالمراوعلية السلام

کروا میں سیدا الداء پائی ہے مورم کدیے گئے جو ہرانسان کا بنیادی حق ہے۔ اس لئے خداد برعام نے پائی کی جار مختف العمول کو سیدا شداء علیہ السلام کے تقرف میں دے دیا۔

اس پائی کی بھی میں آب کوڑے میں خداد برمام کے حتین کی کلیت قرار دے دیا۔ پرورد کا دے حقین طیہ السلام اور دیکر شداء کی بیاس کے قبلائیں شادھ سے عمل زیری ہی جی اشیں آب کوڑ سے سیاب کیا۔ یہ امر عمل کی اس روایت سے قابت ہے کہ دفات آفر جناب طی ایجر اس پر اورات قرار ہے تھے کہ بابا عرب جد نے بھے اس میں بیاس نہ ساتھ گی۔ ایس کویا کہ اب بھے بہی بیاس نہ ساتھ گی۔ ایس کویا کہ اب بھے بہی بیاس نہ ساتھ گی۔ خداد نومام روز محر براس معی کو جمہو کوڑ سے جراب قرار ہے اور کا جن خداد نومام روز محر براس معی کو جمہو کوڑ سے جراب قرار ہے اور کا جن خداد نومام روز محر براس معی کو جمہو کوڑ سے جراب قرار ہے ہی دوایات می کا ایس سرد ایس میں میں انگلار دیا کی مان اگر جہ تدوایات میں سرد ایس سرد ایس میں کو جمہو کو کا سرد کوئی مان اگر جہ تدوایات میں کہ ایس سرد ایس سرد ایس میں کو جمہو کی انگلار دیا کی انگلار ہوگی مان اگر جہ تدوایات میں سرد ایس سرد ایس میں سرد ایس سرد ایس سرد ایس میں سرد ایس سرد ایس سرد ایس سرد اور میں سرد ایس سرد ایس سرد ایس سرد اور میں میں سرد اور میں سرد میں انگلار دولی میں انگلار دیکھی سرد کرد اور میں سرد م

آب کوٹر کو اعمال صالحہ کی جزا قرار دیا تھیا ہے لیکن جناب سیدا اشداء کی نبت سے اس یانی کو یہ تصومیت حاصل ہے کہ جسب ملین علیہ المنام ر روف والاس بالى سے ميراب موكا فور افروسون ١١٥ مارك عا-" یانی کی یہ اتنے جف عن بالا جانے والا الب حوال سے۔ معظر روایات مع معابل جب محسين أر روك والول عل احتوال كالعرام الله إلى میں مل جائیں کے قواس کی شیری جن عزید اضافہ ہوجائے گا۔ بانی کی تیری جم میت کرندوالطالب آندوال ایک است ردایات معموم علی آپ کے لئے صوبع الدیعة قائد قِتل العبوق کے الفاظ استعال کے مجے ہیں۔ لین آپ کو بلا کرا کر حل کیا میا۔ ای لئے آپ کے نام میں وہ اثر پیدا ہوا کہ اسے پنتے ی آجموں ے کانیوجاری موجاتے ہیں۔ ی اثر کب کے معالیہ کے ذکر میں بھی ے۔ مرف یی نمیں بلکہ آپ کی توسلر یا وزالے اور آپ کی ترب كوسو يعين كا رسع بى اجل جارى دوجات برسدان كالعبيل كرشة ابواب می مان کی جاچک ہے۔ یان کی چھی مم دو مام معدا ان ہے کہ جے جب حین کا دائ والا جواب تو وہ حسن کا عام کو باد کرتا ہے کو کلہ خور جاب بها المعام في يوز عاشورا فوالم المعام والموالم المعام المع

ا یائی ہو تو میری باس کو الهادع-میں نے جیس یا معتبا یانی محربیہ کر حین کی باس کو یاد کیا ما کیا جا یا ہے کہ یاتی کی آن جار قسموں پر سیدا شداء ، وجوات کی بناء پر ہو۔ حقیقت سے کہ جناب سید الشداء كاپيلاحق ده يقاجس عي برانبان رابر كا مع عامان میں آئے وال کمآس برانسان برابر کا حقرابہ ہے۔ کی وج كى كى مكيت مي واقع نرے بانى ينے كے لئے اس كے مالك روری سی ۔ ای لئے یا سے کو پانی بان اگرچہ کافری کید میں ایک نفرانی کو دیکھا جو باس کی شدت سے عرصال ت باني بائے کا عم وا اور فرایا۔ لکل کید م الروقال يح حمل الملح

بائے ہے شدید تاکیہ ہے۔ یمال کک تھم شرع یہ ہے کہ اگر پائی محدود متدار مي مو اور جانود ياسا مو ته جانور كوياني بلاكر محم ير المقاكراليا جائے۔ ای لمرح صاحبان عمیں محرّم کے لئے ہمی میں تھم ہے کہ اگر و یاے موں واقس سراب کرے خود مم بر فرا را کری۔ اب تے اہل کوف کو تین مخلف مواقع پر پائی بااکر فابت کروا کہ یائی مرانان كا يدائق فل ب- آب نے بكل مرجد الل كوف كے لئے اس وفت يافي كا بعدوست كياجب شركو فلا كى صور تفال كا سامنا تفا- دوسرى مرجہ جب جگ مِنین میں مُعادیہ نے جناب امیرالموشین کی فوج پر پائی بھ كروا واب شف قرات ير حمله كري كمات ير فيد كرايا اور أعلان كياكم الرجه دريا مارے تھے يں ہے لين وحمن بلاخوف وفلردريا سے يائی لينے من ازاد ہے۔ اب نے تیری مرجہ وسمن کو اس دفت سراب کیا جب حر المعالم المريدي الياكا زاسة روكا واقدى تحسيل كتب مراكى على درج ہے۔

ے روپ رہا تھا ایک تھو اب کا سوال کیا لیکن کالوں کو رحم نہ آیا۔
اپنے لیے پائی ماٹا وہ بمی نہ دیا کیا اور آخرکار بحثہ می صبید کردیا گیا۔
ماعلت قبلک معوا ممات من ظما
گلا ولا اسدا مرد سے اجمال

آپ سے پہلے میرے خیال علی کی ایسے دریا کا تصورت تھا جو بیا ہی کی شعرت سے مرکبا ہو۔ نہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اونٹوں نے شرکو ہار ڈالا

## اعداء مبارک بریاس کے اثرات

یاس کا اثر سیدا الداء کے چار اصفاء پر نمایاں قا۔ لب مائے میادک بیاس کے اثر سے فکل ہو بچے تے اور کابر شرت تھی سے پارہ فا۔ اس سے قمل بھی آپ نے بیاس کا اظمار نہ کیا تھا لین وقت افر جب معلوم تھا کہ اب زعری کی چھر گرزیاں بائی جی آپ نے بیاس کی شدت کا اظمار کرتے ہوئے قربایا۔ الآن اسلونی قبل قبل تین ہوچا الکمایہ قدد تفقت کیدی مین القلمایہ۔ "اب جبکہ حبیس بین ہوچا کہ اب جی مورد زعدہ نہ رہ سوں کا قرم از کم بانی کا ایک تطربی بادد کہ اب جی مورد زعدہ نہ رہ سوں کا قرم از کم بانی کا ایک تطربی بادد کہ عمراکیج بیاس کی شدت سے کورے کورے ہورہا ہے"۔

وہ کینے ہے میں کا وکر آ مانے کی بھی موجود ہے۔

وہ کیا گیا گیا ہے اور کے اس کے اس کی بھی المان کے مرفق کی ۔ وکو تواہ کہ جناب بھر کی گیا ہے اور کی ایم ملک السان کے حرب ایم ملک السان کے حرب اور ملک والم ملک الدیمان ۔

السناہ کالدیمان ۔

السناہ کالدیمان ۔

اس کی یاس کی شدت کا یہ عالم ہوگاکہ اس کے اور آسان کے درمیان اس کی یاس کی جو اس کے درمیان کی در میان کی درمیان کی

کی کوانی بائے میں کمل نہ کریں۔ ایکوا شہید ا بالد ساء مرملا ا

وا م يكتب أعين المد و المد و المد و المد و المد و المد المد المد المد و المد و

' خون کے آنسو روؤ خون وخاک میں دوے ہوئے شہید ہے۔ کہ جس پر سیر کونین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے گرید کیا ہے۔ گرید کروان باسے لول پر اگر تمام دریا سای بن جائیں جب بھی ان کی تومیف سے قامر

#### مد وافتول عاور دريا وسير شاوت كاثران

ور فول من سب نوادہ فیلت اس درقت کو ماشل ہے جس کے در دیے رہ ماشل ہے جس کے در دیے رہ ماشل ہے جس الله سروقیات میں ماہم کے میں درفت اس بقام پر تماجاں آج المام سیل علیہ الملام کی قبر دائے ہے۔ جکہ قربا کے در دوں میں سب سے الملام کی قبر دائے ہے۔ جکہ قربا کے در دوں میں سب سے الملام کی قبر دائے در المرت نے جتاب مریم ملام اللہ ملک و دی گا۔ ملک دو دی گا۔ ملک دوروں میں سب سے الملال دو کل تمام میں کے در لیے رہ المرت نے جتاب مریم ملام اللہ ملک کو دو دی گا۔

والنوی الیک بعد ع العقلیة تسافط علی رطبا بنیا۔

ادر فرے ک جزیر الی طرف بلاد تم پر کی بازہ فرے کر بری طرف بلاد تم پر کی بازہ فرے کر بری کا اور فرے کر بری کا اور فرے کے اور فرے کے دولیات سے فلا بر ہوتا ہے کہ یہ درفت بھی ملیہ البلام پرا بوت روایات سے فلا بر ہوتا ہے کہ یہ درفت بھی مردین کرلا پر فات دد جمال میں یہ فسو فیت مرف تیزا فیداہ کو مامل ہے کہ آپ بی مساوت کے بعد دریاوں پر مامور فرشتے کے دریاوں کو خاطب کر سے بوت مرف تا المسوا تو بی النظری فیات الرسوا تو بی بی اور کہ فرزیو رسول میلی اللہ تھی ہوں کے دریاوں کو کا لیاس بین اور کہ فرزیو رسول میلی اللہ تو بی النظری کی دریاوں میلی اللہ تو بی النظری کی دریاوں میلی اللہ تو بی النظری کے دریاوں میلی اللہ تو بی النظری کی دریاوں میلی اللہ تو بی دریاوں میلی اللہ تو بی دریاوں کی دریاوں میلی اللہ تو بی دریاوں کی در

#### طبيدو آلِه وسلم كوشهيد كرديا حجا"-

#### با دوں پر معیبت سیدا شداء علیہ السلام کے اثرات

مردی اس کرداب می کا انوعماتی ہے جے تکویز ہواؤل نے استدروں کے کرداب میں کی اندعماتی ہو فرق ہوجائے اے دوارہ میں پانیکے اور جو نجات پاجا کیں وہ ہلاکت کی طرف بدھ رہے ہیں۔ ہیں فود نہیں مطوم کہ کیا ہم اُنموقوا اَللَّه نِعلوا اَناوا (فرق ہوجا اور پھر جنم میں داخل ہوجای کے معداق قرار پائیں کے اور ہلاکت کی میت بوجے والی اس کئی کا انجام کیا ہوگا؟ لیکن ہیں یہ اطمینان حاصل ہے کہ بوجے والی اس کئی کا انجام کیا ہوگا؟ لیکن ہیں یہ اطمینان حاصل ہے کہ

جب ہے محتی حفرت شین علیہ السلام کی کوہ بحدی پر ممر جائے گی ق ہم نجات یا جائیں ہے"۔

## نی نوع انسان پر شماوت حسین کے اثرات

قداد عِمَالُم فَ حَيْنَ عَلَيهِ اللّام كُو النّ جَالَ قَارِما فَى مَعَا كَكُ جَى رَاتُ فَيْ مِيدا فَيدا وَ الْحَيْدِ النّ مِي عَلَيْهِ الْحَيْدِ النّ مِي الْحَيْدِ النّ مِي الْحَيْدِ النّ الْحَيْدِ النّ مَيْدَا وَرَمَا تَيونَ مِنْ الْحَيْدُ وَلَهُ اللّهُ عَيْنًا كُمُ اللّهُ عَيْنًا وَلَى اللّهُ عَيْنًا وَلَى اللّهُ عَيْنًا كُمُ اللّهُ عَيْنًا وَلَا تَعْمَداً وَلَا تَعْمَداً وَمَن أَمِعالِي اللّهُ عَيْنًا وَلَا تَعْمَداً وَمَن أَمَعالِي اللّهُ عَيْنًا وَلَا تَعْمَداً وَمَن أَمَعالِي وَلا اللهُ عَيْنًا كُمُ اللّهُ عَيْنًا اللهُ عَيْنًا عَلَيْهُ اللّهُ عَيْنًا كُمُ اللّهُ عَيْنًا كُمُ اللّهُ عَيْنًا عَلَيْهِ اللّهُ عَيْنًا عَلَيْهِ اللّهُ عَيْنًا كُمُ اللّهُ عَيْنًا عَلَيْهِ اللّهُ عَيْنًا عَلَيْهِ اللّهُ عَيْنًا عَلَيْهِ اللّهُ عَيْنًا عَلَيْهُ اللّهُ عَيْنًا عَلَيْهِ اللّهُ عَيْنًا عَلَيْهِ اللّهُ عَيْنَ اللّهُ عَيْنًا عَيْنَ اللّهُ عَيْنًا وَمَالًا إِلّهُ وَلِي اللّهُ عَيْنَ اللّهُ عَيْنًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَيْنَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَيْنًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَيْنَ عَلَيْهُ اللّهُ عَيْنَ عَلَى اللّهُ عَيْنَ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللّهُ عَيْنَ عَلَيْهُ اللّهُ عَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَيْنَ عَلَيْهُ اللّهُ عَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُو عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

خداونی عالم نے کین علیہ المام کو ایسے چاہتے والے تھیب کے جن کے دنوں یں ان کی میت کوٹ کوٹ کر بھری کی ہے۔ یہ افراد اس میت کا اظہار ایٹے مضوص اندازے کرتے ہیں۔ جن کا تنافی خدا رسدہ افراد کے اظہار ایٹے مضوص اندازے کرتے ہیں۔ جن کا تنافی خدا رسدہ افراد کی اعمال سے دسیں کیا جاسکا۔ یہ افراد میت کے اظہار ہی اس طرح دائے ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ تمہارا یہ ممل خداونوعالم کی

سسست ہے قود اس پر دھیاں نہ دیں کے اور اپنی فور و طریقوں پر
عمل کرتے رہیں کے۔ ان میں ہے بیش ایے بھی ہیں جو روز فاشور آ آپ
خد پر طملیہ فا آدائے ہیں اور تبدان ہی کہ کے جرب الحص کے بھی شروں
عمی شیوں کا ایک کردہ ایا جی ہے جو روز عاشود اسے پر المائے یار تے
ہیں اور محصوص طمیع ہے اتم کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ ہے ہے کہ زمین پر
ایک طوق گڑھا کود کر اس میں کلایاں بحر دیے ہیں بجر ان میں آگ

جنات برشهادت حمين عليد السلام كي اثرامت

الموهد معربی عور می میدا شدا و او بانار انسار مطالعد مطالعد است میدا شدا و او بانار انسار مطالعد به حب حسین مید محدور رس سے اس وقت دون کا ایک کروه نفرت کے اراد سے معا طربوات آپ نے جواب می قربایا۔ اراد سے معا طربوات آپ نے جواب می قربایا۔ البوعد معربی عوربی کا دار و در معا الموجد معربی عوربی کا دا و در معا الموجد معربی عوربی کا دا و در معا الموجد معربی عوربی کا دا و در معا المانونی۔

معری قراد عمرا بھی میری وعزہ کا ہے۔ بیس مقام پر پہنے جاؤں تین میری فکرت کو آنا اے جنوں کا ایک اور کروہ روز ما شور الفرت سے لئے کراا علی مرا لیکن جو تک سیڈ النداء علیہ البلام نے افتائے رت

The state of the s کو دنیاوی زندگی بر ترجع وی متی اس لئے انہیں جگ کی اجازت یہ دی۔ جنوں كا ايك اور كروه اس وقت آيا جب عاشورا كا سورج غروب موچكا تما اور سيدا المداء ميد موسيط تعددون على عد الن كم موون الن ك عورون اور ان كالركال المراح من كروا عن برد معرف العراف كوم كرا كى بعرو بجى بولد اور بھى بيط المدى عن ورو كے بيچ وسے كے اور ال کے معالب کا و کر کیا۔ بدوں بی نے افراف قالم میں معین علیہ اللام كى شادت كى فريجائى۔ كرا ين شادت كے بعد جوں كى فورون ے جد اطرے یا دون طرف کوم کوان الفاظ من اور بیعال ا الماء الجن الكين من العزاد شبعامة ے جنوں کی خواتین سخت ترین فم پر کرید کرد"۔ واسعد ن للساء الهاشيات "سب حسين ي كريد كيد ان ير ظلم عمام يازل يوسفا ويُلْطِعُنُ ﴾ كَالدُّستَسانِيْو الْنَقْاتِ "إسيخ سفيد چروله بوطماني طماني مارو" . اله

#### "سنید ولئیف رہم کے لہاس بین مجیس اب ساہ لہاس زیب تن

# حيوانات يرشادت مظلوم كرطاكا اثرا عداز مونا

واقد کیلا کے بعد باقروں نے بھی شیخ مظلم کے کریے کیا۔ جیسا کہ
دایات سے ظاہر ہے کہ کرطا جی ایک جران نے جناب جینی من مرئم
ہے محکو کے۔ یا پھروہ واقد جس می معرب عینی نے ایک بالور کو دیکھا ہے کہا جس جس معرب میں مرہ کے بالور کو دیکھا ہے کہا جس جس کریے کی ایک بالور کو دیکھا ہو کہا جس جس اطرک یاس کردن ذیمن پر دکھ کرمی کی گریے کرتا دیا۔
ان واقعات کی تعمیل آئے تھ مقات بھی بھان کی جائے گی۔

# محوز اوراون برشادت خبین کااثر

حین علیہ السلام کے پاس جناب رسالت کاب صلی اللہ علیہ والیہ وسلّم کی سواری کا محوزا موجود تھا جس کا نام و مرجور تھا۔ شاید کی وہ راہوار تھا جو بعد جی دُوالیمنان کے نام سے مشور ہوا۔ اس جانور نے اس وقت کے پائی نہ بیا جب کل اس کا الک بیاسا رہا۔ واقعہ سے کہ جب اس کا الک بیاسا رہا۔ واقعہ سے کہ جب نام کی اس وقت کے بات کے سامل پر جب نائے کے بعد فرات کے سامل پر محمد اللہ علی کی اس و دوالیمن کے اینا منہ پائی کے دویک کرایا۔ امام نے مرایا۔ آئت عَطَفَانُ وَانَا عَطَفَانٌ وَاللّٰهِ لَا الْهُوبُ مُتَى فرایا۔ آئت عَطَفَانٌ وَانَا عَطَفَانٌ وَاللّٰهِ لَا الْهُوبُ مُتَى

"زوالباح قری یاما ہے اور علی ہی یاما ہوں لین خدا کی فتم علی اس وقت کل یائی در ہوں کا جب کلند قری سلا۔ ( مطان اطلا کیا شان ہے مولا کن) حوالور ہے ہی تا ایما جس کلند قری سلا۔ ( مطان اطلا کیا شان ہے مولا کن) حوالور ہے ہی تن کر اینا میں ائی جہ افعالیا۔ لین وہ اپنی دوا کی دوالوں ہے دیائی ہے ہی رہا تھا۔ مولا علی اس وقت کے بائی کولیدنہ لاکا دار کے دیا ہے کہ رہا تھا۔ مولا علی اس وقت کے بائی کولیدنہ لاکا دار کی دیوا کی دارای نے قربانی۔

اشرت قاقا آغرب کی شاکر ہے ہات ہے ترین الما ہوں اس لئے اب تریمی ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہائی کی طرف ہاتھ برمایا اور دہ یک جوا ہو کرد چکا ۔ ہدا قد بھی آکر دیا اللہ کی جائے۔

ور حین علیہ البلام کو یہ کئے ہو ے شاکیا کہ العلیدی العلیدی می الحار العلیدی العلیدی می الحار العلیدی العلیدی می الحار الحام می الحار الحام می الحار الحام می الحار الحام میں الحار الحام میں کو الحل کیا ہے۔ میں الحام میں کو الحل کیا ہے۔ میں الحام میں کو الحل کیا ہے۔ میں الحام کے میں اس کے الحل میں ہے کہ وار اول کی جیمت ہے جار الحام کی دارا ہے۔ میں اس کے الح

کی بھاتی میں ایک ایسے ناقہ کا بھی ذکرے کہ جی ہے واقداء می عاقد کا بھی دلیے نظیہ ارشاد فرایا۔ فلیہ کے عاقورا موا د بوے اور ایرای فیج دلیے نظیہ ارشاد فرایا۔ فلیہ کے بعد آپ موادی سے نے تشریف لائے اور متی این محطان سے قربایا کہ است سلے عاکر یا تھہ دو۔ معرعاشورا عمرت سے الشداء علیہ المام کی شادت کے بعد اس عالور نے است مرکواس قدر زمن یرماداک اس کی شادت کے بعد اس عالور نے است مرکواس قدر زمن یرماداک اس کی

ي ميوي المتول مي سدا يعدام عليد البلام كاجميد و الوليلو الله الحق فيوفيد بياسي كما فعا وفيما لم الحيل والكل ميت عصب الموركمة في والمل التلق لعمات عند وعيده وريتي الكين سدا شداء رب والمال كالمال كالمالية ولا يرجع في جنيل الب وطنام على بنياوي الكرونويليف ست يحق عروم ركمنا مكيا أور فال كل لا في كو وين كريلا ير ب كور وكفي جمود وإسكيات يوكد قوم جفاكار عد الليس تين بنيادي ى تين المعون الع والرا اللي الله كا وعلى بالسا الوالى با المور بوك كو كما في كالما إحد الجر معم قراد وإكم العدوان ك لي قيامت ك ك الكراتيا مان توري المراج على ويها - المان المان توري المان المان توري المان ال المعداويرالم عد شعب فالحدار يوم ملترك وريك بيالون كوبال بالدك من مقيم واب يوشيده بركما عصد وواقع من كردو في ما فوراي وات جربيدا العدام ك زويك ياس كويافي بالنظام السية عكر جين ا يراب كيا سهد ال مديد في الحراد كيا بالكال الم كريال يا المالا التاكية المعمسها الديمل المراس المراس المراس والت اودرياط من جب المعالي في حد عبد الله عن الله على الله الم الله

The Day of the party of the state of the sta

وجان کے شیعہ ہر مقام اور ہر ضری امام حین کی سیل قائم کرے یا ۔ یاسوں کو پانی بلاتے ہیں بلکہ در حققت بانی کی سیل امام حین ہی کے نام

بالکل ای طبی سید کوئیں کے فورنظر کیاد جی کمانا کالانا ہی عظیم واب کا موجب ہے۔ محرم کا مید آنے ہی عزاداری سیدا فیماہ جی الوکوں کو کمانا کھایا جا آ ہے۔ یہ سلسل شام سیل جاری دیتا ہے۔ اگر سال ہم کے دوران عزائے سیدا فیداء جی کمانا کھائے کے افراجات کو ایام پر تقیم کردیا جائے قرایک محالا اندازے کے معابق افراجات کو ایام پر تقیم کردیا جائے قرایک محالا اندازے کے معابق کوئی بود نہیں اگر اس مریس روزانہ تقریباً ایک کو فرمویے فرج بوجا آ

ومن عطاسه :

ا۔ واقع ہو کہ افواجات کا یہ تحید ۱۳۱۱ جری مین آجے تقریبا ایک موسال میلے کا ہے بین جب اس کاب کا فاری زبان بی ترجہ کیا گیا قالہ جبکہ اصل کاب مرساجری سے میلے کلمی جا چی تھی۔(مرجم) عداد عرف ہے کہ مسلانے کر رفون زین کردا پر بزا زبا اس لیے خداد عرف ہے اس میں لیے ایم فرار را ۔ اس میلے بین محرف جرکیل رب جیل کی طرف ہے یہ خرسال کر است جناب بر تواد طہ

النلام جاب ٹی ٹی زین خاتون سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا۔ فداوئر مالم کے حقین معاوم کو اس کے سلامی ایک اسی معلم الرتبت قبروبارگاه مطاکی جس کی رفعت ویوکت میں قیامت تک اضافہ ی ہوتا رے گا۔ ذرا طور لو فرائیں کہ مگہ مرتب اور دیکر مثایہ مشرف کا هیرانی کام الیک ند ایک دان محل مؤثر رک جا آ ہے لین جات سدا کنداء کا معمو تعبر موے کے بعد ایک دفعہ متوکل سے ماتموں مندم ہوا۔ لیکن پھرای نے اسے دوبارہ فخیر کیا۔ اس سے بعد آنے والے خلفاء اور شلاطین آیے آیے زمانے میں مسلسل حرم شکری فخیرونز کمن میں ممروف رہے۔ کاریکر اور فاش ہردور میں اے سونے اور آئینہ کاری ے زینت بھٹے رہے۔ جب می نے اس مقدس مرزمین پر سکونت اختیار کی اس وقت میری عمریانج سال تھی اور اب میری عمرسانچه بری کا ہے گ لیکن اس موران عی سینے نمی دیکھا اور نہ سیا کہ تخبری کام موقوف ہوا ہو۔ (۱۲۹۵م جب می کروا میں هبات عالیات کی زیارت کے لئے وارو ہوا اس وقت میری مرتقرباً ٢٩ سال حق- من تقرباً ١٠ بری کب كريا مي مقیم رہا۔ اس کے بعد ۱۳۰۲ مجری میں آور یا تیجان واپس جلا کیا۔ اس تمام عرصے علی بار کاوعرش مکان علی مسلسل تغیری کام جاری دیا۔ محن منظر کے مردایوں چھوٹے محن کا فرش کائی کاری محن کے بعد دروا نے ! حرم حضرت عباس عليه السلام كے صحن اور مختبدِ مطترر سيكے بعد و مكرے كام

ہوتا رہا) یہ خمیراتی کام روز قیامت تک ای طرح جاری رہے گا جہا کہ وسر مرد و سر مرد و سرد الساجد ہن طبید السلام کو معزت زمنت سلام اللہ مکیما مدمث ام ایمن میان کرتے ہوئے تل کا و میں خراتی ہیں۔

# فان مل سے قیامت تک کی خصوصیات

ان محرفات و احرافات کا بیان بعیس حفرت برا اصداو کے لئے میں والدت کی والدت کی قامت کا بر ہوتی ہے جب آپ اپ والدہ کرای گل سید سے پہلے اس وقت کا بر ہوتی ہے جب آپ اپ والدہ کرای صفرت مدافتہ کا برہ وقد ہے جب آپ اپ والدہ کرای صفرت مدافتہ کا برہ سلم اللہ علیہ والہ وسلم کا یہ قول اس امرر دلیل ہے۔ آپ زباتے بی اب ملی اللہ علیہ والہ وسلم کا یہ قول اس امرر دلیل ہے۔ آپ زباتے بی اب الله فاقی مقدم وجھک فوہ وستلد نین حجمت الله الله فاقی - "بنی بس تیری پیشانی بس ایک نور دکھ رہا ہوں۔ اس جلد تیرے بعلی ہے اس خلقت کے لئے ایک تجت پرا ہوگا ۔ جبکہ ایک اور تیرے بعلی ہے اس خلقت کے لئے ایک تجت پرا ہوگا ۔ جبکہ ایک اور مقام پر خود جناب میرافتہ طا برہ فرماتی ہیں۔

کنت لا احتاج ایام حملی به فی آیت العظلم الی مضباح "جب تک یه مواود خرے بلن می رہا اس وقت تک محے کر ک مضباح "جب تک یہ مواود خرے بلن می رہا اس وقت تک محے کر ک تاریخ می خرودت نہ تمی"۔ آپ فرائی یں۔کنت اسم التخدیش والتسبیح مند فی آملنی "می این بلن می اس مواود کی

تعط وفلويل كي أوا ويرين وي بول " روايت عل جناب سيده كوين كا یہ قول بھی ورج ہے جاں آپ سے قرایا۔ اللی کلفا نامت واقت فی ورَ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُرْالِي عَلَى - الْمُنَامُ عَلَى - الله عَلَى اللهُ

سمي جب يمي سوتي تو خواب عن دو فراور چرول كو ديكه في جو جه ي قرآن کی الاوت کرتے تھ"۔ جناب سرورکونٹن ملی اللہ علیہ والہ وسلم خد بھی پانی پر قرآن کی طاوت کرتے اور اے جاب بیدہ پر چرکتے تھے۔

ولادت حسين برعالم بالأبيل فوشى اور مباركبادي

مرش الی اس ولادت باسعادت کے موقع پر سرور تھا۔ فدا ویوعالم تراس موقع پر این محلوقات پر یا می مرتبه و می ک جس کی تفسیل درج ویل

ا۔ رَبُّ الوَّلْتُ رِمْوَانِ جِنْتُ كُو كَالْمَبُ كُرْكُ فِهَا مَا يَهِ۔ اَنْ زَعْرِي ٱلْجِنَانَ. وَكُلِّيبُهَا كُواسَةً مَوَلُودٍ كُلُو كُمُعَدِّر صَلَّى اللَّه عليه والِه-

"اس مولود کے اخرام میں جنع کو اراست دیا کیزہ کرد جو میرے 142 - July

ا خداوندعالم في حور اليمن كوولى ك-مولود لِمعمد مخودكو أور دو مرول ال اخرام على أراسة كو

ے محد ملی اللہ علیہ والیہ وملم کے لئے پیدا کیا ہے "-سو۔ ملا تکہ کے لئے علم ہوا۔

قوروا منگوفا برالقبین والتیند والتیند والتیند والتیند والتیند وی التیند وی التیند وی الم من الد علیه وی اله وسلم مولود که احرام می الد علیه وی اله وسلم کے لئے پرا ہوئے والے اس مولود کے احرام می المو تھے وقید و تیم و کیرے کے منی یا عمون ۔

م رب زوالجلال في معرت جركل عليه البلام راس طرح وي كان الله عليه واله وسلم في الله عليه واله وسلم في الله عليه واله وسلم في الله عبيل الله عبيل الله يسرجة عليه عبيل الله يسرجة عليها فباب الدر والياقوت منهم الروحانيون بايد يهم عرامه من نور ان هنوا محمداً ليولوده.

"اے جرکیل" ایک بڑار ایے قبائل طاکلہ کے ساتھ میرے وقبر
ملی افد طیہ و آلہ وسلم کی طرف اٹرد جن میں ہے بڑھیلے میں ایک بڑار
فرصتے ہوں وہ سب ایک کو ٹرون پر سوار ہوں" ان کی ڈیٹیں ڈرڈ یا قرت
سے مرش ہوں "ان کے ساتھ ایک دومانی فرصے ہی ہوں کو ایک
باتموں میں تور کے قانوس کے ہوئے ہوں۔ سب مل کرسیوے ہیں ہول کو ایک
باتموں میں تور کے قانوس کے ہوئے ہوں۔ سب مل کرسیوے ہیں کو

کیاجارہا ہے جس سے ایدا زہ ہو ما ہے کہ خداد برعالم اس مواود کو کتا عزیز رکھتا ہے۔

# معزت حين براطاف اللي - ايك مخفر نظر

ا۔ والدے کے بعد بب ہم رکھے کی مرورت ویل ای و خداوی بلیل نے معرف میں ہمیں الکھسٹن سمیرے معرف بیر کھرے کی مرود کا بار سمین الکھسٹن سمیرے میں بہت ہو الکھسٹن سمیرے میں بہت ہو اللہ علیہ والد وسلم) کو جرکدد کہ بیل نے اس مواود کا ہام و شین کا رکھا اور اس کام کو بدر کیا۔ بہ جین کہ رب بلیل نے اپنی کاب بی جی حیون کا ذکر کیا اور اس کے لیے خصوص رب بلیل نے اپنی کاب بی جی حیون کا ذکر کیا اور اس کے لیے خصوص اوساف قراد و سے روایات سے ماہر ہے ہودد کا دے کا اول بیل کی سیدا اللہ اور اس کے لیے خصوص میں اوساف قراد و سے روایات سے ماہر ہے ہودد کا دے کا اول بیل کی

ا۔ خدادیوالم نے جاب سیدا شداہ کے معائب کے بیان جی بھی خصوصی اجتمام ہے جات سیدا شداہ کے اس مدیث جی جال امام حین کا خصوصی اجتمام ہوت جرکیل کو تھم دیا کہ زمن پر اُزکر پہلے آسان توت کا مقرد کیا معرد کیا معرد کیا معرد کیا ہوت بر کیا کو تھم دیا کہ زمن پر اُزکر پہلے آسان توت کے آلیاب کو اس وفادت پر مبارکباد چی کو اور پراطلاع دو۔ موق وقل اِن استخد سنتھلہ "اور پہلے انہیں تعربت چی کو پر کہ دیا کہ اُن استخد میں مارد کی آس کا انہیں تعربت چی کو پر کہ دیا کہ اس سے انہیں تعرب میں کو پر کہ اس سے اس می خاطراتی مزیز تھی کہ اس سے مداوی عالم کو تحسین علیہ والملام کی خاطراتی مزیز تھی کہ اس سے

پیدائش کے وقت جت کی جُروں یم سے ہمیرین جُرد کو دیگر ہوروں سے ساتھ کالجہ ڈوائی) ناکر ہمیا۔

ارگاہ احدیث بی حین کے احرام کا یہ عالم تھا کہ جین کا جمولا علامہ والا قرشتہ بھی ورگاہ فوالجلال بی تقریب کی حقل پر قائز تھا۔ جب مک فطرس پر حماب تا زل ہوا تو اس نے حیان علیہ ولسلام کے حموارہ بیں بناہ حاصل کی۔

ه خدادیمالم نے حرت میکا تیل اور دیگر بلائیکہ کو حیین کا کوارہ بلانے یہ مغرد کیا۔

رودوگارِ عالم کو خسین ان محبوب تماکداس نے حضرت جرکیل کو تھم دیا کہ اس وقت تک حسین کو لوری ساتے رہو جب تک حسین نہ

شرف وفعیات تھا لیکن مقلم عتی مرتبت کی افغلیت کی ہناہ پر خداو عرام اللہ علیہ و آلیہ وسلم نے اپنی اللہ علیہ و آلیہ وسلم نے اپنی دیان اور الحصت میارک خمین کے مند میں دی آلی سے دودھ اور غذا جاری ہوگیا۔ اس موضوع کی تائید میں صرت جا پر کا وہ جملہ نقل کیا جا تا ہے جو سیدا اشداء کی دیا دے جاری ہوا۔

بار فرائم الرون و رو المرون و رو المرون و المرو

می تھے رُحَہ کا آلی کی سے باتھوں سے قدا دی گئے۔ عکر اعلی سے اللہ اور اسلام کی آخوش علی تربیع بائل "۔ پیٹان شے دورہ بالیاگیا اور اسلام کی آخوش علی تربیع بائل "۔

اس بارے پی سید بخوالطوم فراتے ہیں۔ رو موم ہو رو روم مردر لاؤ موتضع لم پوتضیع آباد آ میں تلی اتھی ومین طله مراضعه

"یہ قدرت افی کا کرشہ ہے کہ اس نے ایبا شرخوار بچہ بھی پیدا کیا جس نے کہی کا کرشہ ہے کہ اس نے ایبا شرخوار بچہ بھی پیدا کیا جس نے کہی کمی مال کا دودھ نہیں ہیا بلکہ حضرت لل صلی الله علیہ والیہ وسلم کی زبان مبارک اور افکیول سے دودھ اور غذا فراہم کردی۔(الله

ے۔ فدائے تارک وتعالی نے مظلوم کے پیننے کے لئے بنت سے خصوصی پیٹاک بیجی۔ معرت رسول ملی افتد علیہ واللہ وسلم نے اپنے ہاتھوں

ے براہاں بنایا اور فرایا۔ مذرہ مدینة أمداها رہے للجسین وأنا البسه ایالا وان وہ متها من زمیب جناح جبر نیل- المرف سے بیاں جے جن پہاندہ مولد حیاں کے لئے جرب پدروگار کی المرف سے بالا کیا ہے۔ ۔

المرف سے بریہ ہے جے جرکل کے ان کی پدل سے بالا کیا ہے۔ ۔

۱ جر مطرکو خداوند عالم نے یہ عرق بخش کہ دفن ہے تبل صورت آوم السیار میں ہے اس قبر کی نیارت کا۔

سے لے کر جناب خاتم الانجاء تک برئی ہے اس قبر کی نیارت کا۔

سیدا فیراء کے بنا وہ کی کور کو آری عالم جی یہ مجادت حاصل نہ ہوئی کے شاور سے کی ان کے قبر کی نیارت کی ہونے

و۔ برنی اور اس کے بیچے کا واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی بارگاہ بی حدیث کی آنکھوں سے لیے ہوئے آنووں کو کتنی عظیم مزامت حاصل ہے۔ حدیث کی آنکھوں سے لیلے ہوئے آنووں کو کتنی عظیم مزامت حاصل ہے۔ جلدی واقعہ کی تصبیلات بیان کی جائیں گی۔

مد حضرت حین طید السلام کا خون بارگاہ دوالجلال میں اتا محرم ہے کہ خدا وزوالجلال میں اتا محرم ہے کہ خدا وزوالجلال میں اتا محرم ہے کہ خدا وزوالج الم نے ایک فرشتے کو اس امر پر مامور کیا کہ دو ایک شیشی میں مظاوم کریا کا خون جمع کرے۔

الد جناب سیدا الداء علید السلام کے معالی پر پہنے والے آنوول کی ورت کا اعدازہ اس امرے لگا جاسکتا ہے کہ پروردگار نے طائکہ کو اس امر معرد کیا کہ وہ غم حین میں پہنے والے آنوول کو جع کرے بہت امر معرد کیا کہ وہ غم حین میں پہنے والے آنوول کو جع کرے بہت کے فرانوں کے میرد کردیں باکہ وہ انہیں آپ جوان میں خلاط کردیں۔

امر خداد نزمالم نے حین طیہ السلام پر روئے والی آنکموں کے لئے قرار واک دانیں شہی بھی وامن میرہوگی اور شری دانت

اللہ عمین کے غم عل مشعقہ ہوئے والی بجائیں مواکد ہی سے مد فعیات مامل ہے۔ اس کی تفسیل مجلی مزاکی فعید استدریکے همن عمل بیان کی جائے گ

۵۱۔ خداویو مالم نے حین مظلوم کی قبر کی مٹی کو محترم قرار مطاب دوایات علی ترب کم سے ۱۵ کر اور زیادہ سے دیادہ علی اس کی تاریخ بیری اشداء کی مد قرم سے کم سے ۱۵ کر اور زیادہ سے دیاں کی جار فرخ تائی کی ہے۔ یہ تُرب قبر مطرب جتی نزدیک ہوگی اس کی فضیات کی اتن کی نوادہ ہوگی۔ جب زیمن تخلق پارس تنی تو آپ نے اس یا کہ نیمن کو اپنی قبر کے لئے پند کیا۔ آپ جس وقت سنر کے اس پاک نامن کو اپنی قبر کے لئے پند کیا۔ آپ جس وقت سنر کے ادادہ سے عدید چھوڑ رہے ہے اس وقت آپ نے اس امری خردی ادادہ سے عدید چھوڑ رہے ہے اس وقت آپ نے اس امری خردی میں کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔

### تربت قبرشريف كي خصوصيات

ا۔ اس کی فنیلت کتبہ ہے زیا دہ ہے۔ کتبہ اور کریٹا کے نٹا فخر کی مدیث ا

ہے۔ کا ہر ہوتا ہے کہ کراہ کا مقام کیا ہے ہی کی ہے جی کیا جا گا ہے کہ کراہ ' نجف وا شرف ہے المعنل ہے لیکن خد قبر مطر اندالوشن ہے افعنل

ا سند معترے امام محموا قرعلیہ السلام سے مداعت ہے کہ خلاق کالم الے کمطا کی زخن کو خلقت و کعیہ سے چھیں جزار سال پہلے علی کیا ہے اور اس زخن کویاک ومیارک قرار دیا۔

سد ای مصوم سے متعدد آساد کے ذریعے روایت کو گئی ہے کہ خدا مد حقیق کا کات سے پہلے کہا کی ذعن کو ایک مقدس اور عباد ک ذعن کی کہ خدا کی دعن کو ایک مقدس اور عباد ک ذعن کی حقیت سے پیدا کیا۔ یہ نعن اس دفت بحک ای طرح بیندس معباد ک دیتیت سے پیدا کیا۔ یہ نعن اس دفت کی زعنوں اور ہر مکان سے زیادہ افعنل قرار ویا۔ فدائے تعالی بحث میں اینے اولیاء کو ای مکان میں فرائے کا۔

ا مدائے تعالی نے اس پاک تربت کو روضہ ماہے جنت میں ہے ایک روضہ قرار دیا۔

3- جناب سید سجاد علیہ السلام قرائے بی جب زلالہ اور قیاست بھی اللہ میں ہوں کے معداد ندعالم کرولا کی زمین کو اس کی نورائی اور یاک بھی کے ساتھ الحاکر روضہ حائے بہشت میں سے ایک بھین روضہ می قرار دے گا۔ یہ زمین جنت کے باغات میں اس طرح بچکے گی۔ جس طرح میں دے کا سے نامین جنت کے باغات میں اس طرح بچکے گی۔ جس طرح

بالروں کے درمیان روش ساوسے بھائیں۔ اس کا اور ایمل مشت کی آگا ہوں ایمل مشت کی آگا ہوں کو وہ پاک اور بد زمان کا اور بد زمان کا اور ایم کی کا ایس فیدا کی وہ پاک ومقدس زمان ہوں ہو جوانان جنت کے سردار اور سیدا اشداء کے پاک ویعلم جند کو سیطے ہوئے ہے۔

ا۔ جو استخار تربیع سیدا البداؤی جنع پر بدھی جائے خداو برعالم اس کے واب کو ستر کنا بدهاوتا ہے۔

ا۔ اگر تربعی سیدا شداو سے بی مولی بنیج کے وائوں کو ذکر کے بغیر یمی محملیا جانے تب بھی اس میں ذکر کا قواب ہے۔ جیسا کہ سیر بحرافطوم انگل افتار مقامہ اسید منظوم کلام میں قرائے ہیں۔

ا كرم بها من سبحة مسبحة عن عامل المعبلها تسبحة عن عامل المعبلها تسبحة

"قبل احرام ہے تربت کی بنی ہوئی تنع کہ وہ اپنے مال کی طرف سے فرد تنع بہالاتی ہے"۔

۸۔ ہو فض ربت کی تھے اپنے میں لے کرایک مرتبہ یہ کے۔
سروت ردیرہ و ورد ور وردو ر وردو ر وردو ر وردو ر وردو ر اللهم اپنی اصبحت اسبحک وابعید ک واجلاک واحد ک
عدد ماادید به سبحتی ۔ او جب تک تیج اس کے اتموں میں رہے
کی اس کا واب اس کے نامہ افوال میں تکھا جا تا رہے گا۔ جناب سید تجاد
علیہ اللام سے روایت ہے کہ ترمت کی تیج کو زیر مردک کرای ذکر کو

Preseneted by Ziaraat.com

يرے وقع كي اس كا واب اس كامت إعال عي رقيعوا رہ كا -٥- معاذين جبل ني يه معنت آفل ي سيب المنه المستود على أوايها تعوق العبيب السبعة و معضرت حين مظام ك قرى فاك ر مجره كمسة سے عالم بلا كے سات بردوں كه بناويا جا آ ہے"۔ يمال شايد سات اسانوں کے جاب مراد ہیں۔ یا شاید دوسامل کیرو گنا ہوں سک جاب مرادیں جو انجال کو بارگاہ تولیت کے پہنے سے روکتے ہیں۔ اس می فک دس کہ تیرانور کی فاک پر سیدہ ساہت زمیوں کو نورانی ما وہا ہے۔ اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ بد تواب مرف قبر اطری کی خاک پر مجرہ ے محص ہے یا مروجہ مجدہ کا بی جو کرملا کی خاک سے بنائی جاتی ہیںوہ کی اس میں شامل ہیں؟ معساویہ بن عار رواعت کرتا ہے کہ الم جعفرماوق عليد السلام كياس تبرمطتري فلك عدي مول ايك فيل راق تی۔ امام دو ظاک مجاراس ، کوه کرتے تھا اس سے علیت ہوا ك قرمطرى خاك ير مجده كرنا منى كى التغليت كى وجر سے يے جك اي کے علاوہ دیکر خاک پر سچرہ کرنا استمباب کا درجہ رکھتا ہے۔ مد منی کا کھانا حرام ہے ملکہ حدرت المام جعفر صابق علیہ اللام ہے بداعت ہے کہ علی کا کھانا مور کے گوشت کی ماند جرام ہے۔ بال تک ك الركوني فيس مني كماكر مرجائے و اس كي الماز جازه يرجع وائد الم يكن الماع حيين عليه السلامي قمري على كي خموخت يرب كر اسب بل

ک نیت سے کمایا جامکا ہے۔ الیا کرے بی نیٹ کو اہمیت مامل ہے۔ المام النام سے یہ صحت افل کرتے ہیں کہ المحال المام معزب المام معنوف علید المام کی خدمت می عرض کی۔ میں ہے معزب المام صادق علید المام کی خدمت می عرض کی۔ مامکن مار المام کی خدمت میں عرض کی۔ مامکن مار المام کی خوا کہ مار کی خدمت کی عرض کی المام کی خوا کی خدم کی المام کی خوا کی خدم کی کی خدم کی خ

می افعاتا علی افغاتا ہے اسے فائدہ بنیا ہے جبکہ ایک دوسرا فض وی منی افعاتا ہے جس کا اسے کوئی قائدہ ماصل جس ہوتا۔ اہام طیالسلام نے حالہ من قبلا

لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا يَاعُدُ اَعَدُ وَهُو يَرِى اَنَّ اللَّهُ يَنْفُعُمُ إِلَّا لَقَعَمُ اللَّهِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_اللَّهِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_اللَّهُ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_اللّه

اا- احادیث من معول ہے جو معض امام حسین علیہ السلام کی قبری خاک

كو فوف سيم محفوظ رسية كى نيت سے تعويذ اور جمزوال مناسطة دے كاره خوف سے نجات پائے گا۔

الد احادث اس امری والعد کی یں کہ اگر اس پاک می کو بال تجارت على ركه ديا جاسة توده مال تجارت عي بركت كا إحث يدع ١٣- مدعث عن ارثا بوا-حبكوا اولاد كم بحرية قبرالمسين علير السلام لانها أمان -

ودیعی ای اولاد کے مند کے وا کفتہ کا آغاز حمین علید السلام کی قبر کی خاک من کرو۔ لین این نومولود بچے کے مند کے آلو پر حمین مظلوم کی تربت في جاسط كه وه بي كو جربالا ومعينت سے محقوظ ركھتى ہے"۔ الله الرقرين ميت كے ساتھ تربت ركه وي جائے قوده ميت كے لئے طاب سے نجات کا ضامن ہوگا۔ دوایت ہے کہ آیک زناکار مورت اپنے پدا ہونے والے بھل کو جلادی تھی۔ اس کی موت کے بعد اسے جتنی یار مجی دفن کیا گیا قبرت است با ہر پھینک دوا۔ کمی نے یہ ماجرا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے بیان کیا ان کی ہدایت پر اس کی قبرین تربت کی معمولی مقدار ساتھ رکھ دی تی۔ اس کے بعد پھر قبر نے اسے باہر نہیں

المد كريلا كى تربت كو حوط كے ساتھ كلوط كرنا مستحب قرار وا كما ہے۔ ed by Ziaraat com

عاد خورالین دین پر از فروا مے ہر قریقے سے در قواست کرتی ہیں کہ امیں کرملاکی ثبت ہدیے کی جائے۔

المار الك فرضط من جناب رسول الرم صلى الله عليه واليه وسلم كو كرواك كريت ويد وسلم كو كرواك الله عليه واليه وسلم في بد هي الله عليه واليه وسلم في بد هي هين اس مبين الله عليه كو الله وسلم في برسول خدا صلى بديد كو الله الله عليه واليه وسلم سه اس خاك كو ساك كو ويكف خصد واقعد كى تنسيل الله عليه واليه وسلم سه اس خاك كو ساك كو ويكف خصد واقعد كى تنسيل منتقرض بيان كى جائے كى۔

10۔ معتر روایات کے مطابق واقع کریا سے پیلے سروین کریا ہے واقع کریا ہے واقع کریا ہے واقع کریا ہے اور کالم رومیوں کی دو سو اواد دفی ہوئیں ہو تمام وجمنوں کے مطالم سید کر شہر ہوسک۔

وہ۔ اس فاک کی تاخیریہ ہے کہ اسے سوچھنے سے آنیو جاری ہوجائے جی بہ بیمان کل کہ واقعہ کرفا سے پہلے بھی جب بھی جناب دمالیت کاب ملی اللہ علیہ واللہ وسلم یا تحیین علیہ السلام خود اس فاک کو سوچھنے تو اکھوں سے سیا افتیار آنیو جاری ہوجائے۔ اس کی تعمیل "اسیاب محریہ" کے ذیل جی عال کی جاسے گ

الا۔ الم حین طیہ اللام کی شاوت کے وقت یہ فاک ہر مقام پر بھان میں تدیل ہوگئی۔ اس سلسلہ بی کشیو مقاتی می کیرروایات موہود ہیں۔ ان میں سے ایک روایت بھے برخاص وعام سے ایک سے ایک روایت بھے بہرخاص

شہر معراج جناب جرکیل نے اپنے باتھوں سے کہلاک موزیمن سے یہ خاك الخالى اور است جلب رسول إكريم ملى الله عليه والبد علم ك خدمت مي في كيار جناب وسالت كاب ملى الله عليه واليه و ملم يدي فاك جناب أمّ سلمه كو وي اور فرايا كد أيّم سلمة اس خاك كي حافت كريا\_ جس وقت يه خاك خون عي تبديل موجائ تو مجم ليناكر ميرا ور نظر حین عل كروا كيا- جناب ام سلم فراتى بي- من فاك کو ایک شیشی میں رکھا اور اے جردوز دیمنی اور کرے کرتی تھی۔ یمال تک کہ دسویں عرم کو میج کے دفت وہ خاک اپی اصلی حالت پر متی لیکن زوال الماب کے بعد جب میں نے نظروالی تو دہ خاک بازہ خون میں تربل ہو چی تقی۔ میں نے بلند آواز سے مربد کیا۔ میں نے دیکھا شیشی ين تازه فون ابل ريا تما-

مشاہرہ سے یہ بات فاہت ہے کہ کریا تم واعدہ کی ہودیان ہے۔ یہ کیفیت خصوصیت ہے اس وقت اور شغیط ہوجاتی ہے جبید قررتاب
سیدا شداء اور پائین پائے میارک پر واقع فنزادہ صورت علی اکر طب
البلام کی قبر پر لگاہ پرتی ہے۔ روایات کے الفاظ میں انتہ یو حمہ من نظر الی قبر مند وجلہ "جو فص اس مظاوم کے قور فطری قبر پر بر یہ یہ واقع ہے۔ لگاہ واقع ہے تو اس چ وحم کرتے یہ یہ اس طاوم کے قور فطری قبر پر بر میں ہو ہے۔ لگاہ واقع ہے۔ لگاہ واقع ہے کہ جب تم باب اور بینے کی قور مظر پر فظر واقع ہو

اود بھے تھوڑ بھر ان کی اس کافیت کو جسم کرتے ہو ترکیا تمارے ول عرب می رجم کے ایسے بی احمامات پیدا جس میرے الاح موانت عی واود مجسال کی ملک ملک الی الی اللہ ملک اللہ ملک واود مجسال کی ملک میں ترب کی ترب کی اللہ ملک والد کان معد فعلی میں ترب کی ترب کی اللہ ملک والد کان معد فعلی میں ترب کی اللہ ملک والد کان معد فعلی میں ترب کی اللہ ملک والد کان معد فعلی میں ترب کی اللہ ملک والد کان معد فعلی میں ترب کی اللہ ملک والد کان معد فعلی میں ترب کی اللہ ملک والد کان معد فعلی میں ترب کی اللہ ملک والد کان معد فعلی میں ترب کی اللہ ملک کی میں ترب کی ت

ینبر اگرم ملی اللہ علیہ واللہ وسلم کی تیارت کو اتر فے والے تمام فرق کرنا کی خوالے تمام فرق کرنا کی خوال کی خوات کرنے والے بر وقیر نے کرا کی جو خاک فیرکا میا تھ کی اور این بدن کو اس بائے کی اور این بدن کو اس باک خاک سے مس کیا۔ بی معلق بواکہ یہ زین تیا مت تک بر وقیر کی آور رہے گی۔

# حضرت حشین کی تذکیل کرنے والے خود ذکیل ہو گئے

بارگاہ اجدیت کی میدا شداہ کے تقرب کا یہ عالم تھا کہ توہیں کی ہر
کوشش ان کی فنیات میں مزید اضافہ کردی۔ جب بھی کمی نے ان کی
تذلیل کی سی کی تواس کا بید عمل ان کی فنیلت کا باعث بنا اور بدلیل کی
بیر کوشش توقیر سے بدل جاتی د این مطلب کی تائید میں تقریا جالیس
واقعات میں وقیر سے بدل جاتی د این مطلب کی تائید میں تقریا جالیس

ان واقعات کی تعمیل جائے کے لئے ان افراد کے مالات دواقعات کا معالم کیا بڑے گا جنوں نے بیشہ ان کی تدلیل کی اور الا کے خلاف جگ کرنے کا کوئی موقع فروگزاشت نہ کیا۔ لیکن آمرواقعہ یہ ہے کہ جناب
سیدا شداء کی تفکیک و تزلیل ایک الگ موضوع ہے جبکہ ان کے فلان
رقال وجدال ایک دو سرا عوان ہے۔ فدا و ندعالم کے الخاف و اگرام فامہ
کا قاضا یہ ہے کہ وہ اسپے اولیاء کو الی ولت آمیز صور تحال سے دوچار
نیس کرنا جس کی وجہ سے دل ان سے چگر ہوجا کمیں۔ اس امر کے چی نگاہ
رب جلیل نے ان ذوات مقد سے کو صولت و جبت اور و قار و حمکنت عطا
کی۔ یہ خصوصیات فاص طور سے مظلوم کرطا کے حوالہ ہے انتمائی ایم
بیں۔ زبل جی ان واقعات جی سے چھ کی طرف سرسری طور پر اشارہ کیا
عوارا ہے۔

ا معاویہ امام مظلوم علیہ السلام کے دشمنوں میں سرفرست تھا لیکن مرفرست تھا لیکن مرفرست تھا لیکن اِذَ اظفوت بہا اِنِی اَخاف علیک مِنَ الْعُسینِ بَیْ علی لیکن اِذَ اظفوت بہا اِنِی اَخاف علیک مِنَ الْعُسینِ بَیْ علی لیکن اِذَ اظفوت بہا دَاع حقہ فَالِد، فِلْدُة کَبَدِ رسولِ اللّٰهِ صلّی اللّٰه علیہ والله۔ مربی نبیت حین بن علی سے خوف ہے۔ لین جب توان پر شخ پائے توان کے حق کا خیال رکھنا کہ وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلیہ و سلّم کے جگر کھوا ہیں۔

ا۔ مینہ کا طائم ولیدوہ پہلا مخص تھا جس نے انام علیہ السلام کے قبل کا عظم دیا۔ وہ کتا ہے۔ آعوۃ ماللہ آن آئتلی بلدیم سین کا عظم دیا۔ وہ کتا ہے۔ آعوۃ ماللہ آن آئتلی بلدیم سین کا

خون ہمانے سے خداکی ہناہ جا ہتا ہول"۔ سو۔ عمرین سعد ملجون خانوارہ رسالت کے خلاف جنگ سے متعلق اسپنے

> اشعاری کتا ہے۔ رووو وہ ماں ماری والدی منیتی

اُق اَمْبِح مَافُوماً بِقَتْلِ مُسَيِّنَ وَفِي قَتْلِ النَّارِ النِّي لَيْسَ دُونَهَا حَجَابُ وَلَانِ لَى فِي الرِّي قَرَةً عَيْنَ

"میرے سامنے دو راستے ہیں ایک تو آیہ کہ میں ملک رے کی ویفکش کو تبول نہ کروں حالا تکہ رے کی عکومت میری آخری آرزو ہے۔ دو سری راہ یہ ہے کہ میں حدین آئی جنم کا ہے کہ میں حدین آئے قتل کامناہ اپنے سرلے لوں اور ایسی آتی جنم کا سامنا کروں جس سے بچتا مکن جمیں۔ جبکہ رے کی حکومت میری آتھوں سامنا کروں جس سے بچتا مکن جمیں۔ جبکہ رے کی حکومت میری آتھوں

س۔ شمر تعین نے ایک طرف کریلا میں محسین مظلوم علیہ السلام پر جینے کا عظم دیا اور دو مری طرف مظلوم کریلا کو ان الفاظ میں خراج مقیدت پیش

الله كفو كريم كيس القتل بيدم عادا"- "وه ايك كريم وشريف الله كفو كريم كي وشريف النان بهاس كم بالته سع قل بوجانا باعث عار وذلت ليس" - النان به الله عنولا كرائ جب وه كرون المهري

خجر چلاتے ہوئے کہ رہا تھا۔ ۔ وور ررورو رہ ورہ رہ رہ وہ وہ رہ ا افتانک واعلم ان العصم العلم الاعلی "میں آپ کو اس یقین کے ساتھ قل کررہا ہوں کہ خداوند علی آعلی میزا وشمن بن جائے میں۔

معمرے رکاب کو سونے یا جاندی سے بحردو کہ بی نے سید پررگوار
کو قل کیا۔ بین نے اس انسان کو قل کیا جو مال اور یاپ دونوں کی طرف
سے انسانوں بی بھرین تھا"۔ ابن زیادیہ س کر خطبتاک ہوا اور اس کے
قل کا تھم صادر کیا۔

2- جن افراد نے فرزندِ رسول کے قل میں براہ راست حصہ لیا اور است حصہ لیا اور استون کے بھی سیدا لیداء علیہ استوان بائے بدنِ مطرکو ریزہ ریزہ کیا انہوں نے بھی سیدا لیداء علیہ السلام کی مح می اشعار کے۔

۸۔ یزید ملون نے سیدا شداء علیہ السلام کی اس وقت میں کی جب مرا تورطشت میں اس کے سامنے رکھا کیا تھا۔ درج بالا موادوہ بیں جمال خود قا کول نے حسین بن علی علیہ السلام کی عدح سرائی کی ہے۔ لیکن ہے شار مواقع پر خالموں نے طور دطیعے اور الفاظ کے نشروں سے سیوا لشداء کو افت پھائی۔

۹۔ ایسے بی ایک موقع پر روز عاشورا ایک شتی نے مظلوم کی شان ہیں ممتافی کرتے ہوئے کما۔ آباد میں اُبھی پالٹار " اِحسین ہیں اُبھی اِلٹار " اِحسین ہیں اور جنے کا اس توہین کا جنے آئی جنم کی بٹارت دیا ہوں"۔ جیسی بی اس شتی نے اس توہین کا ارتکاب کیا۔ فداو عمالم نے اس کو سزا دی۔ اس کے کھوڑے کا پاؤں کی بسلا اور دہ زین سے اس طرح کرا کہ اس کا پاؤں رکاب بی بی پنسا رہا۔ کھوڑا اے کمسیط ہوئے ہماگا رہا۔ یہاں تک کہ اسے اس خدق میں گراویا جمال آگ روش تھی۔

۱۔ عاشورا بی کے دن ایک اور ظالم نے جمارت کرتے ہوئے کیا۔
ما وروں روس میں مرب ہوں ہے۔
ما حسین آی حوصہ لک من رسول اللہ اے حین جناب
رسول خدا ملی اللہ علیہ و آئیہ وسلم کے نزدیک آپ کی کیا حُرمت باتی رہ گئی۔ اس کے فررا بعد جب وہ شتی رفع حاجت کے داسطے با ہر آیا۔ ایک سانپ نے اسے کا ٹااور وہ گفرِ معنوی اور نجاست نظا ہری کی حالت بی میں واصل جنم ہوا۔

اا۔ ایک اور ظالم نے سیدا لشداء علیہ السلام کی تفخیک کے اِرادے سے مود ہو ۔ رہ سود ہو ۔ رہ سود ہو ۔ رہ کا اُرادے سے کما۔ انظر اِلی الْمَامِ فَلَا تَذُوق حتی تعوت عطشاً بانی کی

طرف توریکو (کد کیسی فراوائی ہے بد بہا ہے) کین اس کا ایک قطرہ ہی نہ چکھ سکوے اور بیا ہے جہ مہا ہے گی۔ ابام خیس علیہ السلام نے فرا بی اس کے لئے بڑھا کی اور فرایا۔ اللّٰهُمُ اُسِتُ مطفاعاً می موردگاراس محص کو بیاسا می باک کردے "۔ فرا بی اس کی کیفیت سے برق کر اواز دیتا ہائے بیاس۔ پھرا یک گوشے بائی بی اور دویا مہ پھروی اور دویا مہ پھروی کو اور دویا مہ پھروی اور دویا مہ کھروی بیانی بی اور دویا مہ کھروی بیاسا می دم قرد کیا۔

حضرت حسين عليه السلام كيلئ بمثنى ميوے اور غذا

اركام افي من حيين مظلوم كر لاس كے لئے بي خمومي ابتمام تفا- خداوندعالم في جنع ب ان دو شزاددل كي لخ متحدد مواقع ير مختف رمی می جن کی تغییل کامل می درج ہے خصوصی ہواک مجوائد خدادتهالم نے خالم بعثت سے مظلوم کرا کے لئے خصوصی ہوشاک کا اہتمام کیا۔ جناب فتمی مرتبت کے اپنے دست ھائے مُبارک ے یہ لباس چھوٹے نواسے کو پہنایا۔ جناب آئم سلمہ فرماتی ہیں میں نے ويكفا كرجنات وخول فدا ملى الشعلية والبديم في المن يتوت نوار کو ایس بوٹاک پہنائی جن کے فطردیو میں موجود نہ بھی۔ جن نے اس لباس کے متعلق عوالی کیا تو آت عنے خرایا۔ یہ لباس خداوندِعالم شنے حين كے لئے جيد كيا معے من اپنے باتھوں سے حين كو بهارم موں اور خداویرمالم نے یہ لباس معرف جرکل کے ناوک یروں سے وار کیا ہے۔ بعد قتل مجي جب جناب سيدًا اشهداء كي لاش دشت كريلا من عُريان یری تھی' خداوندعالم نے ملائکہ کو تھم رہا کہ جنت سے میشاک لے جاکر حبين مح زيب تن كي جائه واقعه كي تنسيل آئندو مغات من نقل كي -152 6



#### يانحوال باب

#### الطاف خعموصي

یہ باب ان اکرام والمنائی رہائی کے بیان کے مطبوص ہے بنیں بوددگار دیا۔ ابی بنیس بوددگار دیا۔ ابی القات ورحت فاصہ کا مرکز ہایا۔ رب ودالجلال نے معرف خیبن علیہ المقات ورحت فاصہ کا مرکز ہایا۔ رب ودالجلال نے معرف خیبن علیہ المقام کے مربر ابی رحمت کالحہ کا باتھ پھیرا۔ بردردگارمائم نے ابی اس القات کا اعماد دو طرفوں سے کیا ایک لف خصوص ودمرا لفی موی۔

للنب خصوصی کو براہ واست اینے قبیل واکرام کا معدد بنایا جس کا
بیان کلم وزیان سے إحاطہ ممکن قبیل نہ اس کا تصور کرسکا ہے۔ ان
اطاقہ الی میں سے ایک خصوص للف یہ ہے کہ تو امام آپ کی ورت میں
میں قرار دسیا۔

### الطانب عمُوي

دو مرا للف وكرم الى جو ذات إيركت حقرت سيدا فيداء كى وجد عوام الناس كو ماصل موريا ب اور دو جمان جى المحت المقل إن المدام موريا ب اور دو جمان جى المحت المقل إن المدرب يس- رب دُوالجلال نے حسين عليه السلام كو ده محصومي مقام مطاكر بس- اس مقام كا ايك فروق يهلو

ہے کہ اس نے امامت کو سیدا شداع کی ڈریھ کی فدمت کے لئے معموم کھا۔

موقر الذكرعام الملاف التي كے تموت سے جار ہیں۔ ان عم ہے ایک سے کہ اس نے عفا کو تربیع مطرمی اور اچاہید وما کو ان کے محمد کے میے قرار ما۔ ان سب بے نادہ اہم بات یہ ہے کہ اس نے ا بی رحت عامد کو اسے تمام بندوں کے لئے مخصوص کدیا۔ پکدیوں کس لیے کہ اتبان کی حجاتی ہی اس لئے مولی تھی کہ اے اپن واس فیل ورحت میں چک دے۔ پر اس نے ذاعت والاست سیدا شداء کو اپنی رحت کا درید قرار دیا۔ چانکہ خانق کا نتاب سے تشیین می پیجیم ملی اللہ علیہ و آلیہ وسملم ہے اور تغیرصلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم کو بختین ہے قرار دیا ای لئے جاہد متی مرتبت فراتے ہیں۔ کمسٹنگ میٹی فاکایت العُسَيْنِ إِن معلوم مواكد مظلوم كرياً كى ذات وجهت وايدى ك نزول کا سیں ہے۔ وہ رحت ہے اور رحت اس سے ہے۔ لئے وشکل رجت نے غذا دی ہے۔ آخوش رحمت نے تربیت دی ہے۔ اس نے رحمت کی زیان سے بدوھ پیا۔ اس کے ٹون اور گوشت ویوست نے رحمت سے تمودتما یاتی ہے۔ وہ رحمت کا تورِ تطریب۔ رحمت کی دو ایکموں کا درمیانی یروہ ہے۔ رحمت کی خوشیو ہے۔ رحمت کا سینہ اس کے بیلینے کا مقام اور ر حمت کے شانے اس کی سواری ہیں۔ رحمت کی پشت اس فل برکب ہے۔

الله على الرحمة والمنت كي عرف عهد وو رحمة كا خصوص معدلة اور اسباب رحمت کا مقام اجماع ہے۔ وو رحمت کے وسائل کا پین کریے والا اور وهما كے چھوٹ كائع ہے۔ رحمت كى حامين الني في پوئى يں۔ وعمد كا اساب ابن علة وجود سے كليل ياتے بيل- والى فوشات فرعت کی چاول ہے۔ رب کی رحت وسنفرت اور اس کی زحمت واقعہ بيل عموليك الى كى شقامت كالمبير ميل أوالجلال كى صفت واسع الرحمة ك مرساي ريف ك التي مزوري ب كدا سعاوم يررم كيا جلے۔ وی رحمت وصول بین اور دی رحمت مردومہ بھی و کما تمارے ول من محل اس مظلوم كل نبعت رحم ك اصامات موجود بين؟ كيا تم ي مجى مجى اس كي معيبت ير الو بماعي كميا مجى تم ي كوشش كي كه اس طُمِيَّ فَمِنَا رَابِرِوروكارِ ثَمَّ ير رحمت وسلامتي نازل كرے؟ اور تهازا رب تهادے لئے یہ بھان

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الرَّهْمَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَاحِمَ اللهُ عَلَيْكَ يَا رَاحِمَ الرَّهْمَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَاحِمَ الرَّهْمَةِ-

معاے مناحب رحم تیرا رب تھ پر سلامتی ہیجا ہے۔ اے رحت فدا پر رحم کرنے والے تیرا رب تھ پر صلوۃ نازل کرتا ہے۔۔

## سيدالشداء وسيلة بزرك رخمت البدين

ایم بیونسون کے تحت فیداد عوالم کی ان رجی بادر یکاف کا بھالی ذکر ہوگا جو حسین علیہ السلام کے طفیل فازل ہو گا جی باتھ ہی ان رکات کی عومیت کی وضاحت اور دی وشری انجال ما جی عومیت کی وضاحت اور دی وشری انجال ما جی عومیت کی وضاحت اور دی وشری انجال ما جی میں بہت کے افاذ ہے کیا جائزہ بیش کیا جائے گا۔ لیکن بحث کے افاذ ہے کیلے بھالی سلسلے میں ایک تمید باند معنا جا ہے ہیں جے دو مرطوں میں عیش کیا جائے گا۔

تميراول المستعادة المالية

ون می بدل ڈالا پھر ایک امرے و منف میں تبدیل ہوا۔ ایک خطاب سے تھرے وجود میں برال فلق ہو کیں۔ پھر ایک امرے ہوجب ان بھرے وجود میں برال ملق ہو کیں۔ پھر ایک امرے ہوجب ان بھران ہو کوئی ہو ایک خطاب نے تھے کمل اٹسان کی تھل میں پردا کیا اس کے بور تھے میں اور دیکر قولی مطا کے گئے۔

یرورد کارتالم کے یہ تام خطابات محوی ہیں جن کا تعلق تیری خلقت ۔ ہے۔ جب ان خطابات کے بموجب جری فاقت کمل ہوگی و پر جے پ علینی استام ما نم ہوگئے۔ ان علینی استامات کے عمل میں بچے الگ تتم کے فروی احکامات کا بھی یا بند کیا گیا۔ فرض سے کہ تو اسپنے بدن اور مال کے تعلق سے چھ امتارات مفات اور واجبات کی ادا تھی ہے ملات ہے۔ ای طرح بعن خطایات کے بموجب تھے بعض کردار اضال اقوال اور اموال سے اجتاب کا پایکر بنایا کیا اور تاکید کی کئی کہ پہلے ان تعلیمات کو ذہن تھین کرے اور پھراس پر عمل کرے۔ اس کے بعد ایک خطاب کی مناء پر بچے ترفیب دلائی می ناکہ تو اطاعت دب اور نیکیوں پر عمل کرنے میں چین قدی کرے۔ خدا تک محقید کے لئے وسیلہ علاش کرے اس راو ر ابت قدم رہے جو اے معبود تک پھیا آ ہے اور خداکی طرف بلانے والے کی آواز پر ایک کے۔ فدا کو قرض دینے میں خدا کا تعوی احتیار کرنے میں خداکی راہ میں بجاہدت اور اس کی منفرت کی طلب میں تمی ے بچے نہ رہے۔ فداوی علی آعلی اسے کلام باغت مکام بی ان تمام

مَوارِد كَ طرف اشاده كرت موع فيل عم وعاسب فالمُعَيَّقُوا الْعَيْدَاتِ فَي مَعْتُ مَا مَل كَل دومرع مَعْ مِعْتُ مَا مَل كرت كي وشق كرد"-

وَالْهَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةُ "اس تك كَنْجَ كَ لِنَّ وسِلْهُ الْأَسْ كُوا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا اُذْ عَ اللَّى سَبِيْلِ رَبِّكَ "(الوام الناس كو) النج رب سُكِرا النَّحَ كَ طرف بلاؤ"۔

آجِيبُوْا دَاعِيَ اللَّهِ وَأَمِنُوا بِهِ "الله كَا طَرَفَ بَلَاتِ والله كَا طَرَفَ بَلَاتِ والله كَا الله كَا يُكارِرِ لِبُيك كواور اس رِ ايمان لا؟"

وَتَلَوَّهُ وَا قَالَ عَنُوَ الزَّادِ التَّقُولَى "اور زادرا وكا اجتمام كردك بمترن توشد تعوى اور بريزكارى في"-

وَجَاهِدُوا الله قَوْمًا حَسَاً "فدا و قرض دو قرف حد کے فرار "
وجاهدوا فی سَبیل الله "اور جاد کو الله ی رایا بیل الله "اور جاد کو الله ی رایا بیل الله "ایل متعدد آیات موجود بین جن بیل ایکام کا تعین کیا کیا ہے۔ اس کے علاوہ تجے ایسے خطابات کا مکلت قرار دیا جو کوئی بیل ان خطابات کا مکلت قرار دیا جو کوئی بیل ان خطابات کا تعلق اس وقت سے ہے۔ جب بیری دیری کا تورج وی والمب رہا ہو۔ اس کی تعمیل یوں ہے کہ قاور دوالجلال بیری دول کو خاطب فرائے گا کہ اب تو اس جد کو جو و دول اس فات بدن کو ترک کوئی فرائے گا کہ اب تو اس جد کو جو و دول کا اس فات بدن کو ترک کوئی اس وقت بیرا جند کو جو و دول کا کہ اب تو اس جند کو جو و دول کا کے اس فات بدن کو ترک کوئی اس وقت بیرا جند ہو جو اس فات بدن کو ترک کوئی اس وقت بیرا جند ہو ہو اس فات بدن کو ترک کوئی اس وقت بیرا جند ہو ہو اس فات برا جند ہو ہو اس فات بیرا جند ہو ہو اس فات برا جند ہو ہو اس فات بیرا جند ہو ہو اس فات بیرا کوئی سے برا جا ہو اس فات بیرا کوئی سے برا جا ہو ہو اس فات بیرا کوئی سے برا جا ہو ہو اس فات بیرا کوئی سے برا جا ہو ہو اس فات برا کوئی سے برا جو اس فات برا کوئی سے برا جو اس فات برا کوئی سے برا ہو اس کوئی سے برا ہو اس کوئی سے برا کوئی سے برا ہو اس کوئی سے برا کوئی ہو ہو اس کا کہ اس فرائے گا کے گا کہ اس فرائے گا کہ کوئی کوئی کر اس فرائے گا کہ کوئی کر اس فرائے گا کہ کوئی کر کر اس فرائے گا کہ کر اس فرائے گا کہ کر اس فرائے گا کہ کر کر

كريت على آكوكى مود شاكل ماركى سيدل جاشكات تيرے كان ساعت ے اور تیری زبان کویائی ے محروم ہوجا کین گ۔ تھے خطاب ہوگا کہ اہے تمام مال واطاک کو ان تمام چزوں کو جنس اپنی ایکھول سے دمکھ رہے بداور جن پر تہارا تقرف واعتیار ہے۔ بکایک چموڑ دو۔ اس اس خطاب کے ساتھ ہی ہے تمام اُمور واقع ہوجائیں گے۔ قریکارنے والے کی اس آواز سے قطع نظر کرنے ہر قادر نہ ہوگا۔ اس کے بعد دو سرے خطابات تیرے شامل حال ہوں ہے۔ ان کا تعلق بھی ان خطابات علیفی ے ہوگا جو تھے پر عا كر بيں يہ خطابات تيري حالت كو تبديل كرديں كے اور اس وقت عمل بی آئیں کے جب جرے اجزائے ترکی بھر کے ہوں مے۔ تیرے جم وروح کا تعلق خم ہوچکا ہوگا لیکن خطاب ہوتے ہی تیرے ا بڑائے بدن بدیارہ عجا ہوجا کیں گے۔ تیری روح ددیارہ بدن میں داخل موجائے گی تو ای موجودہ کیفیت میں واپس آجائے گا اور نکارنے والے کی آوا زی فورا عمل کرے گا۔ ساتھ ہی باری تعالی تھے یوں خطاب فراے كار إِثْرَأُ رِكْتَابُكُ كُفِي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ خَسِيبًا ۖ فَامِنَ معنی ہے کہ اسے نامد اعمال کو بڑھ ، آج تیرائنس تھے سے حساب لینے کے کے کانی ہے۔ تو نامہ اعمال کو اسے واستے یا بائیں ہاتھ میں اے گا۔ یا پھر بِنْتَ بِرِكُ كَا إِنْ يُرْجُ كُا يُمِرِكُ كَا" - يَالَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ رِكَالِيَةُ وَلَمْ أَوْرِمًا حِسَامِهُ كَانْ مِرا نامداعال ميرے بات على ندوا موتا

اور عن الناحلب كاب تدعان مكايا لايد ك يا هاؤم الفروا كايد إِنِّي ظَنَت أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيه لِعِيْ لواور تيرانام اعمال راحوا بہ تخین مجے نیں معلوم قا کہ مجھ میرا صاحب و کامید و کالا ماے گا۔ کی وہ وقت ہے جب رہبر جلیل تھے خطاب فرمائے گا۔ یہاتھ ی خداوند منان عرمہ محشریں این بعض بندوں کو خطاب کرکے فرائے گا لا خُوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ تَغَوْنُونَ ابِ يَهُ تَهَارِبِ لِلْهُ وَلَى وَلَ ہے نہ بی مون کا مقام۔ انسان کے ایک آور گروہ کو خطاب ہوگا وامتاؤوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجُومُونَ السَّاكُ الله الله موجاؤ \_ خداديم عالم الل محترير مامور لما تك سے فرائے گا۔ وَلِلْوَهُمْ إِنَّهُمْ متعلق) کچھ بوچھنا یاتی ہے۔ ملائکہ رحمت کا جب ان سے امنا سامنا ہوگا تو ود كيس ك- أبشروا بالْعَنَّةِ النِّي كُنتُم تُوعَدُ وَنَ "تميل جتت مبارک موسی وی بهشت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا میا تھا۔ ذات واجب محتابكاروں كے كروہ سے كالمب ہوكر فرائے گا"۔ خُدُ وَہُ ویکی اسی کڑلو اور مجر زنجروں سے جکر دو۔ پس وائے ہو اس کے مال يركم جے اس كے اہل وعيال اور عزيز وا قارب اس معينت سے نہ بياسكين ك- پر خطاب موكا- ثم البيتيم ملود پر انبين دوزخ كي الله على بين بين مرد الى طرح فالق كل ايمداور خطاب ك وريع فرائد كا-

أُمَّ إِنَّى بِلْسِلِّيةِ ذَرْجُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَامًا فَاسْلُكُوهُ

قَالَ لَهُمْ خَوَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ قَادُ خُلُوهَا خَالِدِ بْنَ - بنت كَلَ رَحُواكِ ان سے كيس كے سلام ہو تم پر بنت يى واظل ہوگا۔ ہوجاؤ اور بيشہ ويں رہو۔ اس كے بالقائل اور كے لئے خطاب ہوگا۔ خُدُ وَهُ قَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاْ الْجَعِيْمِ ثُمُ صُبُواْ الْوَقَ وَأَسِهِ مِنْ عَدُ اور جُنْم كے درمیان لے چلو پر کمولئے عَذَابِ السّے بال کے سرپر اندیل دو۔ ایک اور خطاب بنی جن ہو وائس کی عاجزی اور ناوانی کی طرف اشارہ کرے خطاب ہوگا۔ وائس کی عاجزی اور ناوانی کی طرف اشارہ کرے خطاب ہوگا۔

المعفر اليعن والإنس إن استطعتُم أَنْ تَنَفَدُ وَا مِنْ الْمَعْمَدُمُ أَنْ تَنَفَدُ وَا مِنْ الْمَعْمَدُمُ أَنْ تَنَفَدُ وَا مِنْ الْمُعْمَدُ وَا - اے جوّل اور انسانوں کے افطارالسّمواتِ وَالْمَارُون کے مردد سے مردد اگر تم من باہر نگلنے کی استطاعت ہے تو زمن و آسمان کی حددد سے مردد آمر تم من باہر نگلنے کی استطاعت ہے تو زمن و آسمان کی حددد سے Preseneted by Ziaraat.com

ابركل باد- دوسرى طرف خطاب بدكار آخوجواً آفلسكم، اللهم تعبرون مقاب الهون الها الهون ا

ورج بالا سات خطابات میلیدن کے جائے والے دو علینی اور ارشاوی خطابات کا حصہ ہیں۔ اس ہی منظرین اب اپنی مالت پر فور کرو اگر تماری دعگی احکام بازی کی اطاعت و قربا فیرواری میں موری ہو تو امر تماری دعگی احکام بازی کی اطاعت و قربا فیرواری میں موری ہو تو امریت میں فیات یا جاؤے و کرند آن قرید اور فایا ہے کا معداتی قرار ہاؤئے۔

إقنيتام اور خطاب

ا اے انسان اگر تو زرا تربّ ہے کام سالے تو بھی معلوم ہوگا کہ تو ہمتی و دورا تربّ ہے معلوم ہوگا کہ تو ہمتی و دورا تدبّ ہے معلوت کی معلین معلق معلین معلق معلین معلی

ير عبد المدين المن الم يما عن المعدد ہے ملل کردئی علی ہے اور تھے میت سے نویک کردی ہے۔ قریر س کری نوع کے جاتم یں ہے۔ تم طوان علی کمری عدلی اس می علی مواد ہو ہو کے مطوم کی وقت فرق ہوجل کے یہ فیٹن کی حبیل جار معینوں اور باکل نے اطراف سے محمرا ہوا ہے۔ ان جی ہے کی ایک محل وقت تم پرظیہ مامل کرے جہیں موت کی فید ملا کتی ہے۔ یہ دو فرن یں ہو جہیں جاروں طرف سے محمرے ہوئے جل اور ان می سے ہرا کیا حميس ايي طرف تمين دا ي--ہد جیری سے سے معین وہ ہے جس پر مجمی تم فے توجہ نہ وی لیکن جب مولاسة منتقبان اميرالموشين طيه مبلوات الخو المكلك الكنّان كا ذكر كرت و روايت ك اظاء ين- يُتَعلِّملُ كَتَعلُّملُ السَّلِيمِ وَلِيكِي بكاء" الفكلي كرآب اين لجمل مشغرب وسية يخلق يوسية جمل لجمية مانے کا کافا ہوا وی ہے۔ اس جورت کی طرح قباد دیکا کہتے جمد کا ہوان بٹا مرکیا ہو۔ یہ معیت بچواس کے مجد قیس کہ سرطویل ہے اور راہ بر خطر۔ بچے خطرناک اور مطیم حنل دریش ہے۔ زادِراہ تھیل ہے اور اس سر کو بیاده یا ی فی سما ہے کہ مجھ کول سواری می میسر قیس حرب التر خالية ور ذاحت عفرناك ب-سر مان علی علی عبل که جری معین معین معیم بین و ایل پیدا کرده مشاهد

من جلا ہے۔ اور ملی ال فور میا کی ہے۔ معیت سے معط میرے ول' زبان برن معد اور يول كو جلاسة دے رہے ہیں۔ و وہ اتبان ہے ميدان معيت على حل كياكيا ہے۔ وشيطان اور عس آبارہ كا اير ہے۔ تیرے امتاء جوارح آتش حمیان میں بل رہے ہیں۔ تیرے دل' مید اور پشت میں آگ جرک ری ہے۔ انبانیت کے اجزاء تیرے وجود سے وٹ لوٹ کر نگر بچکے ہیں۔ تیزا بدن شخصیت کے لاکموں زخوں سے عور عرب مجے راہ برایت برلائے والے اصفاء کرائل وطلالت کے معموروں کے سمول کے إمال موسی س م- وجر هم معبت مي رادر بان عا نبات كے لئے جرے یاس کوئی چارہ کار تنیں۔ اس وارفائی میں جری زعری دو مالوں سے خال منى - إلو تو ملكن و تادار ب يا جروا كر وبالدار - اكر تو نادار ب تو كام ے کہ پرحائے ی کسبو تعالی اور میل عوبا علی اور اتنای ملات على مند أضاف مدي أور أكر و الدارسية و يدمليه على الداول عديمو ور نيل يو ي و تر التياري على - وال وول الا وي بوا ـ いるはっというよりはる上きのとはとしているもの تري علمكيد الروي عربي سك و ين لوكون كي ويزكى كي تمنا كرين كا وه تیری موت میک طابقا و علل سیک و دسید تحد عند افرت مک شاکلی ک アナムノをからいけんでんかんかいかいましょう

اس قِری راہ لے کا جس کے لئے تم سفے کوئی اہتمام نہ کیا۔ اس آرام کا کے لئے عمل مالح کا بچونا دمیں بچیایا۔

پرجب اس ماریک مکان می داخل موے توجب تک دہاں ہو چرو بجا ہوا ہوگا چوشت ہے ست کل مڑجائے گا' اعشاء بدن بیکار ہوکر ساہ پڑ جائمی گے۔ گڑے کوڑے ترے معاجب ہوں گے۔ دہاں سے اٹھ کر محرکی طرف جاؤے جس کی زمین آگ ہے مبارت ہوگی اور اور ہے سورج کی حرارت جملساری موگ تیری معصیت تیری آگ میں تبدیل موجائے گ- تیرائے نہات کی کوئی راہ باتی ند بچے گ- اگر دہاں رکتا ہاہے وندرك عكم كاور أكروبال عد لكنا جائد كا وكمال جائد كار تقي مین ہو آ کہ بچے ان معینوں کا سامنا کرنا بدے گا تو زندگی بحرسا و لباس كرلياً- مولائ متعيان جناب اميرالمومنين عليه السلام فرمات بير ا وه معادن ما علم سا طوی عنکم غید اذا لخرجتم انکا الخرجتم إِلَى الصَّعَدُ اتِ تَلْنَدُ مُونَ عَلَى أَنْفُسِكُم وَتَبِكُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَتُوكُمْ أَمُوالِكُمْ لِلْمَارِسُ لَهَا ۖ وَلاَ خَالِفَ عَلَيْهَا وَلهِ مِن كُلُّ الْرَيِّ نَفِيدٌ فَاشْتَفَلَكُمْ هَذِهِ الْمُعِيدَةِ مِن كُلُّ مُعيبةٍ ولوُّ كَانَ في نفسِكَ و وُلَدِكَ والْعُوالِكَ \_ معاكر تم إن بالول كوجان لين بوتم ير تو يوشده ليكن بخدير ووش بي

ق تم پہاڈوں کو جو کر اپنے اجال پر او دیکا کرتے۔ اپنے الل داموال کو جو زکر اپنے اجال پر او دیکا کرتے۔ اپنے الل سے اس مل داموال کو جو زکر اپنے اجال پر او دیکا کرتے۔ اپنے الل سے اس ملرح لا تعلق ہو جائے کہ نہ اس کے لئے کی محافظ کا ہمدو ہستے کرتے اور نہ اپنے علی کی گر کرتے تو اس میں ہو جائے ہو تا اس کا وارث ہواتے اور جب اپنے علی کی گر کرتے تو اس معید یو کر اپنے لئے اپنی معید یو کر اپنے لئے اپنی اس کی جو تر سے واز رکھتی ہر چو کہ سے گر اپنے لئے اپنی اولاد فور اپنے بھائیں کے لئے ہوتی۔

اس مخفر تمید کے بعد ہم اسے موضوع کو اس میان کے ذکر ہے مسلسل کرتے ہیں کہ صورت خامیں آل میا چناپ ابی میدا لیہ الحسین علیہ السلام نے یاری تعالی کے اس خطاب پر ہوری طرح عمل کیا جے یاری تعالی نے سیدا شداء کے لئے معموص مجند من لکے دیا تھا۔ جناب چرکل نے رہے جلیل کی طرف سے یہ محید حرب خاتم الرسلین کو دو - حورت خاتم الرسلين في يه محقد جناب على بن إلى طالب عليه السلام كو علل كيا-انہوں نے اس مجند کو امام حس کے سروکیا۔ امام حس نے بھی ایل ومیت کے ذریعہ اس محیفہ کو امام حسین تک پھایا۔ سیدا شداء نے بھی ائی زات ہے متعلق زات یاری کے خلاب کی بوری طرح اطاحت کی۔ ميدا شداء نے جب ابي ذات ہے معلق مصوص كالف ير عمل كيا تو ان پر مصائب کے بیاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ سے متمک رہے والوں کے کے خدادعوالم بہر اور قرار دیا کہ انہی کانت ومصائب سے محلوط

عليات بالناج الرواد المراج الم ではないとは、これは、これは、 الماح المولي ولي المعلى العاميدا التراوي علومي علالي من وديد ے مقمک رہے والوں کو قرید اور الکال جمیع اللے سے جو رکال الل معلوم ہوا کہ میں نظرم سے محک کا عاقبات ہے کہ انتام اری ک ما حد ي بالعد الله على معرد كروه عادات على عاد الدورة مدات שייקיות או ביול ניצוריות עליום נשיין שיליונוב العالى المرايد المراكز من عالى بدر كريد كريال المراكب كوايد كوايد الرم الله الأرمال かったないかれることをいいったっしましてから والما الا الله على عدد الله على عال عد الما الله والله ع かっかんとんんがくいるかいんかいんしゃ 出生人是我们的一种的一个 والعامرة المحالة على المعاملة كري كالمورك مناوي ي على فرار و المعتبد عرب عديد ك الله عليد ك الله المعتبين 

ريه - كا دو المهامنية جمل مكريب تباديهم على دو المالك المعالم والمعالم والم ﴿ كُلُونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلِينَ أَلِينَ اللَّهُ فَيْمِ مِنْ عَلَيْكُ مِلْ يَعِيقًا لَ はいくらいなどからいでは とうなるので الدوال عرات مع محمد عوما آج كالمعل عومال الحال مخینی اور ارتثادی خطایات پر عمل کرتے ہوئے ان مقات کا حامل بن جا تا ہے بھے خداوعیمالم ووست رکھتا ہے اور وہ خطراب اور بلاکتوں سے معوظ موجا آ ہے۔ عرات ی عل کرنے کے بچے جی جن مطابعوں کا ارتاب کاکیا ده معاف کدیے جاتے ہیں۔ جنب کے دوردوازے اس کھل دے جاتے ہیں جنیں اس نے استانے ہے خدر بر کرا تا۔ ای طرح جنم کے دہ دروازے اس پر بھر کردیے جاتے ہیں جنہیں اس سے است باتھ سے خود ی کول لیا تھا۔ اس کا انگار کرنے والی جنم کی الك بك جاتى ب اور اس ك درجات بن اضاف بوجا يا بـ ورجات كى باعدى كا دامعدار اس امرر ب- يى امران بلند ترين درجات كاخامي ہے جن کا تقور ہی دیس کیا جاسکا۔ ہم اس موضوع کو مزید وضاحت ہے عان كمنا عاجة بي- سفة وال كانول كو عاسة كدات فور س سني-یں وجہ کے ماج منوک یوردگارے کی طابات کے دریع تھے ایکام کا پایر ہمایا۔ ہوشیار رہوکہ چھ دنوں بعد آیا مت منری کا گئری آسنے وائی ہے۔ اس وقت سجے بعض خطابات کے ہوجب سخت اور وطوار صور تحال کا سامنا کرنا بڑے گا۔ ہو جمیار بخبروار کہ اس کے بعد قیا معید کیری واقع ہوگا۔ ہوگا۔ یہ جمیار بخبروار کہ اس کے بعد قیا معید کیری واقع ہوگا۔ یہ وقت آو مزید ہوگا۔ یہ ووقا جب سجے تبرے انھایا جائے گا۔ اس وقت آو مزید ہولاک اور وروناک سکینی خطابات کا معدال قرادیائے گا۔ جس مظام معلیم معلی مرحلہ کو اسمال می اور دروناک مرحلہ کو اسمال میں معلی مرحلہ کو اسمال میں معلیم مرحلہ کو اسمال میں معلیم مرحلہ کو اسمال میں معلیم مرحلہ کو اسمال میں معلی مرحلہ کو اسمال میں معلیم میں معلیم مرحلہ کو اسمال میں معلیم میں معلی میں معلیم میں معلی میں معلی میں معلی میں معلیم میں معلیم

A Committee of the second of the second of

The second secon

we require the second